

شخصیق اور مدوین متن (اتمام،طریق کار،مقاله نگاری)

واكرم محراش كمال

CITY BOOK POINT

Navcod Square. Urdu Bazzat, Karachi Ph # 021-32762483 E-Mail: citybookurdubazaa (agmail com

#### باذوق لوكول كے لئے فو بصورت اور معیارى كتاب

HASSAN DEFIN

ادارہ City Book Point کا مقعدالی کتب کی اشا عت کرتا ہے جو تحقیق کے لوظ سے اس معیار کی جوں۔ اس ادار سے تحق جو کتب شائع جوں گی اس کا مقعد کسی کی دل آزاری یہ کی و تصان چھیا تا میں بلکداشا می و نیاض ایک تی بعدت پیدا کرتا ہے۔ جب کوئی مصنف کتاب لکھت ہے تو اس ش اس کی ابنی تحقیق اور اپنے خیالات شامل ہوتے میں منزوری نیس کے آپ اور بھار ادار اور مصنف کے خیالات اور محقیق ہوں۔ بھارے ادارے کے چیش نظر صرف تحقیق سنت کی اش مت ہے۔

برخاص وعام کومطان کیاجاتا ہے کہ جواذارے ہماری تجربی اجازت کے بغیر ہمارے اوارے کا دام بطور اسٹاکسٹ، تاشر، ڈسٹری بیوٹر یاتھیم کار کے بلور پراپئی کہ آبول میں لگارے بین اس کی تمام ذرمہ وار کی ہمارا عام استعمال کرنے والے اوارے پر ببوگی اور ہمارا اوار و بھی ہمارا ہما ستعمال کرنے والے کے خلاف کا نونی جارہ جوئی کا فائن رکھتا ہے۔

#### جمله حقوق بحق ناشر محفوظ بي

نام كتاب: تحقيق اور قدوي متن سنف: داكز قد اشرف كال

اش ألى بك بوائث

تعداد: 500

اشاعتان: 2017 .

قيت = 350/=

انتساب

قابل احترام دُاکرُ قاضی عابد دُاکر یکٹر سرائیکی ایریا اسٹڈی سنٹر بہاءالدین ذکریا یو نیورٹی ملتان

2

ام

### فهرست

| وْاكْرْمُحْداشْرف كمال 8                        | پش لفظ                                 |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 10                                              | محتن جعتن كقاض                         |
| 19                                              | اردو می محقیق کی روایت                 |
| 33                                              | محقيق كالتمام                          |
| فقيق، اطلاق تحقيق على تحقيق سائنسي اور تجرباتي  | مقداری تحقیق، معیاری محقیق، بنیادی     |
| يْنَ، وضاحتى تحقيق، حواله جاتى تحقيق، تدويل     | هختین ، ادبی تحقیق، دستادیزی شخه       |
| المحتيل اساجي وتهذيبي تحقيل مطالعه احوال تعليمي | معتنین، سوافی یا تاریخی محتین، تقیدی   |
| ن مندی اور غیرسندی تحقیق، انفروای واجهای        | متحقیق، بین العلوی محقیق، تقابلی محقیق |
|                                                 | - تقتن                                 |
| 42                                              | وستاويزى تحقيق                         |
| 55                                              | لان هين                                |
| 61                                              | متحقيق كاخصوصيات                       |
| 63                                              | محقق کے اوصاف                          |
| ٥٠ اد بي اوصاف، تغييري اوصاف،                   | كرداري اوصاف، ويني اوصاف على اوصاف     |
|                                                 | سأنتنى اوصاف                           |
| 68                                              | محران كاوصاف                           |
| 70                                              | تحقيق اور تقيد كاتعلق                  |
| 78                                              | مقاله لكصني كافن                       |
| 84                                              | فاكرتكارى كرواطل                       |
|                                                 |                                        |

| 6                                     | عقیق اور قدوین مثن                                    |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 84                                    | موضوع كاانتخاب                                        |
| 87                                    | شوموں ہوں ب<br>خاکے کی کتابیات                        |
| 87                                    |                                                       |
| 88                                    | مفروضه                                                |
| 88                                    | متحقیق سوال                                           |
| 89                                    | محتین کا متعمد                                        |
| 89                                    | طریق تحتین مستقا در ری                                |
|                                       | همين كادائره كارمستقبل مين امكانات                    |
| 89                                    | حصول مواد کے ذرائع                                    |
| 90                                    | ابواب بندی، ابواب کی تنصیل، کتابیات                   |
| 92                                    | مقاله لکھنے کی تیاری                                  |
| مقاله لكعنه كاعمل، ابتدائي مسوده منطق | مواد کا حصول، مواد کی چھانی، مواد کی ترتیب،           |
|                                       | ربط، اقتباسات کی دوباره قرات، ضروری تبدیلیا           |
|                                       | حوالے ، حوالہ جات اور حواثی ، عبارت پرنظر تانی        |
| 98                                    | مقاله کی مجیل                                         |
| 100                                   | L3/                                                   |
| 102                                   | انثروي                                                |
|                                       | انتروایو کی انسام : فوری انترویو، او بی انترویو، معلم |
|                                       | اعرديو                                                |
| 106                                   | انثرويو لينے والے كى ذمه دارياں                       |
| 109                                   | 世間の日本後世界人民                                            |
| 112                                   | سوالتاميد                                             |
| 1.14                                  | موال نام کی تیاری موالات کی ترتیب،                    |
|                                       | سوالنامون كي اتبام                                    |
| 115                                   |                                                       |
| موالنا ع القيدى وتأثر الى موالنا م    | بندسوالنام، عطيسوال نام، على جلى ساخت                 |
|                                       |                                                       |

به النامول كي نوعيت اورساخت 116 سوالنامول کی نمونہ بندی ، سوالنام کن کو دیا جائے ، سوالنام کی حدود، سوالنامول کی تقتیم اور واپسی مواد کا تجزیہ اشاري 119 اشارے کی تعریفیں، اشارے کی ترتیب اور درجہ بندی، اشاریہ مازی کے اصول، اشارب كى اقسام، توضيح اشارىي، اشارك كا انحمار روایت اور درایت 136 وائي 139 منبيه جات، تعليقات نولي 140 فرہنگ سازی 141 ز قيدنگاري 141 142 اثاريه، فهرست ، كمابيات ، كينلاگ 144 وضاحتی کتابیات، وضاحتی فیرست 0/32 151 تدوين متن، ترتيب متن اور منشائ مصنف، تفج متن جهيد متن، تعليقات متن، اصلاح الملا اورتلفظ، خارجی وداخلی شوابد، تنقید متن تجقیق متن، تاریخ متن مدون کے اوصاف 161 ومتاويزات اورمخطوط شناي 164 حافظ محمود شیرانی مولوی عبدالحق ،امتیاز علی خال عرشی ، رشیدحسن خال ، قاجی عبدالودود ،مشفق الحاجد تحقيقي اصطلاحات 184 اختلاف شخ، اماى ننخ، اماء الرحال جبيض، تح يف، ترجمه، ترك بضيف، رموز اوقاف،ضمر، فربنك، قرات، كشكول، لوح، محوله، منسوخ، تأقع الأول، تأقع الأآخر، باتص الوسط، تاتص الطرفين منسوخ\_

### ين لفظ

مخلف علوم وفنون میں رتی کے لیے تحقیقی سرگری کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ جمال مائنسى علوم، ميكنالوجي اور كمپيور ك شعبه مين تحقيق كى مدد سے جرت انگيز اور بيش بها نے سے كارتا عامنة آئے ہيں وہاں ديكرعلوم ميں بھی تحقیق كى معاونت سے پہلے كى نسبت كئ قدم

- CUVE > ET محقیق ایک صحت مند مرکزی ہے جو ہر سطح پر علمی استعداد کو برحائے کا سب بنی ے۔اس علم وادب ش جہاں قد يم روايوں كا مراغ ما ب وہاں يوقد يم كوجديد ت

لانے کا ایک ایم کوی جی۔

وت كرماته ماته تمام علوم على تحقيق كى البميت كا احماس بزهمتا جارها بي تحقيق

معلومات تک وینے کا ایک ایا دریدے جومتند جی ہوادر اہم بھی۔ شروع میں اردو میں تحقیق کے حوالے سے انفرادی کوشیں سامنے آنا شروع ہوئیں، اس كے بعد كھ اوارے مى اس حوالے سے مركزم ہوئے گر آج كل تحقیق كام زادہ تر يو شورسشون على موريا ب جهال سندى محقق كى روايت مضبوط سے مضبوط موتى جارى ہے۔ ملل تحقیق مرکری کے بعد أردو على بھی تحقیق والے سے حوصلہ افزا نتائج سانے آرے ویں۔ بیلے کا نبت یو تورسٹیول کی تعداد بہت زیادہ بڑھ کی ہے جہاں بے الاراسکار مقلق مقاله جات لكن على معروف نظرات إلى - إلى أردو على تحقق مقالول كى لعداد على مسلس خاطرخواه اضافه مواب تطع نظراس كركدأن مقاله جات كالحقيق معيار يا تدرو قيت الا ع- كوكد ب عار مقال كارموف والرى عصول عد في مقال مقد ين الرياح しんしいからからないとといりとしていかきまままま

ے ابوی ضرور ہوں جو اسکالر کی انگلی پکڑ کر اسے تحقیقی رائے پر ڈالنے کے بجائے اسے اپنا ے بیاد ہے ہیں اور معمولی سے مفاد کے بدلے میں اس کی مفتی خود سے پارا گا دیے ہیں اس کی مفتی خود سے پارا گا دیے ہیں ا بعض جگہ توبیعلی الاعلان ہور ہا ہے۔ ہمیں اس رویے کی مذمت کرنا ہوگ۔

ریر مضامین کی طرح اردو میں تحقیق سے متعلق بھی بہت ی کتابیں لکھی جاچک ہی اور بت ی تنابل لکھے جانے کی مخبائش ہر وقت موجود ہے۔ کیونکہ تحقیق کا شعبہ تنام علوم ک بعنوں کے برابر وسعت رکھتا ہے اور ان علوم وفنون میں مزید ترتی کے امکانات کا سراغ دیتا ے۔اں لیے تحقیق کے میدان میں ابھی بہت کھ لکھنا باتی ہے۔

یں تحقیق کا ایک اونی ساطالب علم ہول۔ میں نے موجودہ کتاب کس بھی حوالے ہے انی علی چیقیق قابلیتوں کے اظہار کے لیے نہیں کمھی بلکہ گزشتہ دس سال سے مختلف یو نیورٹیوں و معنین کامضمون پڑھانے کی وجہ سے اپنی مشکلات اور اپ طلبہ محققین کی مقالہ نگاری کے والے عدر پیش مشکلات کوسامنے رکھ کرنہایت سادہ اور سلیس اسلوب میں لکھنے کی کوشش کی ے۔اس میں بے شار غلطیاں بھی موعتی ہیں اور علمی و تحقیقی کوتا ہیاں بھی جنھیں قار کین نشان ورك جھاس كاب ميں مزيد بہترى لانے كامشورہ ديں كے تو ميں ان كاممنون رموں گا۔

ذاكم محمراشرف كمال

### تخقيق

تحقیق (RESEARCH) کا لفظ فرانسیسی لفظ محقیق کے فعال ادر مؤثر کروارے کو لی کم کا مطلب تلاش و تحقیق ہے۔ انسانی معاشرے میں شخقیق کے فعال ادر مؤثر کروارے کو لی کم ہوشمند اور ذکی عقل انکارنہیں کرسکتا ۔ شخقیقی مزاج اور تحقیقی رویے انسانی معاشرے کے لیے کہ اہمیت کے حاص نہیں ہیں۔ بقول ڈاکٹر سید عبداللہ:

یت کے حال ہیں ہیں۔ بیوں رہ رید بہ وہ وہ دورہ اور یہ بہ وہ وہ موتی کسی شے کی حقیقت کا اظہار یا اس کا اثبات میں موجود مواد مطلاحات ایک ایسے طرز مطالعہ کانام ہے جس میں موجود مواد کے سیح یا غلط کو ابعض مسلمات کی روشنی میں پرکھا جاتا ہے تاریخی تحقیق کے سیح کی غلط کو ابعض مسلمات کی روشنی میں پرکھا جاتا ہے تاریخی تحقیق میں کسی امر داقعہ کے دقوع کے ہونے نہ ہونے کی چھان مین مرنظر میں کسی امر داقعہ کے دقوع کے ہونے نہ ہونے کی چھان مین مرنظر میں کسی امر داقعہ کے دقوع کے ہونے نہ ہونے کی چھان میں اس

ہوں ہے۔

تخفیق ہرمعاشر نے کی ضرورت ہے۔ تحقیق افراد کو مسائل کی تشخیص میں نہ صرف مدرکر آل

ہم بلکہ چارہ سازی کا فریضہ بھی سرانجام دیتی ہے۔ تحقیق ہم کو ہمارے ماضی سے جوڑتی ہے

اور ماضی جو پچھ بھی ہوااس کی حقیقت کے ادراک میں مدودیتی ہے۔ بقول ڈاکٹر جمیل جالبی

در تحقیق کے معنی ہیں کسی مسئلے یا کسی بات کی کھوج لگا کر اس طور پر

اس کی عہ تبنچنا کہ وہ مسئلہ یا وہ بات اصل شکل اور حقیق روپ میں

پوری طرح سامنے آجائے کہ اصل بات یا مسئلہ کیا ہے اور سے بھی

معلوم ہوجائے کہ ایسا کیوں ہے۔ شخفیق خواہ اوب یا سائنس کی ہویا

زندگی کے کی بھی شعبے کی ،اس کی نوعیت اور اس کی منزل بہی ہوتی

ے تحقیق کا کام کی وجون ہے، می کو فلط ہے ایک کرتے اصل حقیقت کودریافت کرتا ہے۔ ''(۲)

ر بختی ایک مسلس عمل ہے۔۔ تحقیق میں اصبیت کا تعین اس وقت عاصل شدومعلومات بہنی ہوتا ہے۔''(۵)

بر محقیق کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے اور بیر سائنسی اور عملی اور مر بوط ومنظبر فکر کی پھیکش ہے جھٹی کا رکن کے خوالے سے ڈاکٹر ہے تھٹی علی اور تحقیق کے فرائنس کے حوالے سے ڈاکٹر منیق مجم تھٹے ہیں:

" محقق کا کامر صرف حقائق کوجع کرنا بی نبیس بکدان کی تشریح و تبعیر کرنا بی نبیس بکدان کی تشریح و تبعیر کرنا بھی ہے۔ تقائق جمع کرنا اور ان کی پوری دری کا خیال رکھن محقق کے کام کا اور کی جزوی کیکن میاس کے کام کی محف بنیاد ہے۔ اسے ہم معالمے میں آخری فیصلہ کرنا چاہئے۔ " (۲)

ایک محقق کا کام مفروضے کی تھکیل، مواد کا حصول ، تقید اور چھان پھٹک کے بعد حق کُ کا تھیں ورعمی واو بی سائل کا حل چیش کرتا ہے۔ منی کی تحقیق میں اگر کمیں کوئی کی یا نتائج اور حفائق میں فاطیاں موجود ہوں تو ان کی درتی بھی محقق کا کام ہے۔ ایسا نہ کرنے کی صورت میں بہت سے ملمی و تحقیق من خوال کا اندیشر رہے گا جو کے تحقیق کے طامب عموں کینے مرای کا سبب بین گے۔ اولی تحقیق کے سبنے مرای کا سبب بین گے۔ اولی تحقیق کے سبنے میں تاریخ کو بردی اہمیت حاصل ہے یہ محقیق کے علوم اور محتیف

تربانوں کا مطالعہ بھی اوبی تحقیق کے نہایت ضروری ہے اور معاشرتی علوم کے وسیے سے ارب کے مختلف رشتے دریافت کیے جائے تیں۔ اوبی تحقیق ساجی بتعلیمی یا سائنسی تحقیق کی نسبت زیادہ مشکل کام ہے کیونکہ دیگر اقرب ادبی تحقیق ساجی بتعلیمی یا سائنسی تحقیق کی نسبت زیادہ مشکل کام ہے کیونکہ دیگر اقرب میں معروضیت کے آلات اور پیانے وضع ہو چکے ہیں زیادہ سے زیادہ ان کی بیائشوں کے برب

ادبی معروضیت کے آلات اور پیانے وضع ہو بچے ہیں زیادہ سے زیادہ ان کی پیائٹوں کے بار خیر میں معروضیت کے آلات اور پیانے وضع ہو بچے ہیں زیادہ سے زیادہ ان کی پیائٹوں کے اس میر زیر بحث آتے ہیں لیکن اوبی حقیق نے ابھی پیانے بنانا شروع ہی جھی تحقیق اپنا جواز اور وثوق معروضیت کے بغیر کوئی بھی تحقیق اپنا جواز اور وثوق معروضیت نہیں رکھتی اور پایئے اعتبار کونہیں پہنچتی۔ (ک) اس میں کوئی شک نہیں کہ ادبی معاملات میں تحقیق میں ریڑھ کی بڈی کی حقیق رکھتی ہے۔ ادبیات کے ساتھ ساتھ اب تحقیق بھی الگ سے شعبہ بن

گئے۔ تحقیقی کام متندواقعات اوراستدلالی و منطقی استخراج وطریقہ کار پر مبنی ہوتا ہے اس میں فرضی باتیں اور شاعرانہ مبالغہ آرائی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے تحقیق میں نہ پچھ کم ہوتا ہے اور نہ ہی کچھ زیادہ۔ پوری پوری بات ولائل ، هائق اور صدافت کے ساتھ بیان کی جاتی ہے۔

واکثر ملک حسن اخر تحقیق کی اہمیت کے بارے میں لکھتے ہیں:

''سائنس میں شقیق ایجاد ہے جبکہ ادبی شقیق دریافت تک محدود ہے۔ ادبی شقیق میں نئ چیزیں پیدا نہیں کی جاتیں بلکہ صرف پرانی موجود چیزوں یا حقائق کو دریافت کیا جاتا ہے۔ بہت ک کت بیں مردیہ زمانہ کے ساتھ پردہ گمنامی میں جلی جاتی ہیں اور بہت سے حقائق لوگوں کی نظر سے پوشیدہ ہوجاتے ہیں شخیق ان کو منظر عام پرلاتی ہے کو گوٹے اور کھرے کوالگ کرتی ہے۔'' (۸)

تحقیق بظاہرا یک خٹک ادر صبر آزمافن ہے لیکن بیالک ایسے طلسم کی طرح ہے جس کے اندرایک بار داخل ہوجا کیں تو اس کے عجائب ت ادر جیر تیں شعور کے نئے در یچ کھول ویق ہیں۔ (۹)

كليل الرحمن لكهة بن:

"اولِي تحتيق دريافت يا Discovery ہائے اسے اپنے جمامي تی وژان

ک در ت کی گئی یا ہے کی Recreaction کی صورت وینائی براکام ہے۔" (۱۰)

تحتیق تاریخی ولسانی حوالے سے بنیادی اہمیت کی حامل ہے۔ زبانوں کی ابتدا اور ارتقا کے برے میں مغید معلومات تحقیق ہی سے حاصل ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر وزیر آغا تحقیق کی خدمات کے جوالے سے لکھتے ہیں:

" بحثیت مجوی اردو تحقیق نے زبان کی ابتدا اور ساخت ،اردو میں دوسری زبانوں کے الفاظ کے داخلے اور اخراج ، نے مواد کی تلاش اور اور پرانے مواد کی تھی اور ترتیب کے سلسلے میں نہایت اہم خدمات انجام دی ہیں۔ "(١١)

تخین جیان پینک کا کام ہے ہے دودھ سے پانی الگ کردیتی ہے۔ (۱۲) تحقیق کا بہی نائرہ ہے کہ اس میں جعل سازی اور سرقہ کھل کر سامنے آجا تا ہے۔ یہ درست اور غلط کو الگ

تحقیق کسی امرکواس کی اصلی شکل میں دیکھنے کی کوشش ہے۔ (۱۳)

تحقیق کی مدد ہے ہم بہت ہے ہے سروپا باتوں اور غلط روایات کی چھان بین کر کیتے ہیں معنفین اور ان کے فن تک رسائی تحقیق ہی کے ذریعے مکن ہے۔

اردو تحقیق کا دامن اور دائرہ کار بہت وسیقے ہے۔ بید صرف تاریخ ادب، لمانیات ، تنقید کے چھے ہوئے کے چھے ہوئے کوشوں کو تمایاں کرتی ہے ، ماضی کی گرد میں گم ہوئی کی شخصیت کے چھے ہوئے پلاؤں اور فن کی خصوصیات کو سامنے لاتی ہے یا تعلیمی وقد ریسی حوالوں سے نئے امکانات کو رسمت کرکے فعاب سازی کے حوالے سے درست سمت میں رہنمائی کا فریضہ انجام دیتی ہے۔ بلکہ کی تو یہ ہے کہ تحقیق زندگی کی بازیافت کا نام ہے۔

### تحقیق کے تقاضے

تحقیق مسلس داش دجبو کے ذریعے نے تھائق معلوم کرنے اور پہلے ہے معلوم شدو تھائق کی تعدیق و توسیع کا نام ہے۔ تحقیق کرنا ہر مخص کا کام نہیں ہے بلکہ اس میں بہت زیادہ عرق ریزی اور چھان بین کی ضرورت ہوتی ہے۔ تحقیق میں تجربہ اور مشاہدہ دونوں جمع ہوکر ایک ساتھ چلتے ہیں۔ تحقیق میں نہایت مخاط رویہ کی ضرورت ہوتی ہے اور اس میں غیر متعین ایک ساتھ چلتے ہیں۔ تحقیق میں نہایت محاط رویہ کی ضرورت ہوتی ہے اور اس میں خیر ساتھ ساتھ نئ ہمکلوک اور مہم باتوں کی قطعاً مخبائش نہیں ہوتی تحقیق میں پرانی باتوں کے ساتھ ساتھ نئ معلوبات بھی شامل کی جاتی ہیں۔ تحقیق میں انسان کی فطری صلاحیت اور ذہانت دونوں ساتھ ساتھ جلوہ کر ہوتی ہیں۔

سا تھ بوہ تراہوں ہیں۔ محقیق ایک مبرآ زیااور دفت طلب کام ہے ای لیے تحقیق کے پچھاصول اور تقاضے ہیں۔ ایک اچھے تحقیق نگار کوا ہے تحقیق کام کے دوران ان تقاضوں کو بدنظر رکھنا پڑتا ہے۔

ایک ایسے یک فارور پ کہا ہے۔

معلوم شدہ مواد کی چھان پیٹ کرنے کے بعد پچھٹی معلومات بھی بہم پہنچائے اگر محقق مرف
معلوم شدہ مواد کی چھان پیٹ کرنے کے بعد پچھٹی معلومات بھی بہم پہنچائے اگر محقق مرف
پرانی معلومات ہی کو توڑ موڑ کر پیش کردے گا تو اس سے تحقیق کا مقصد فوت ہوجائے گا ال
لیے ضروری ہے کہ محقق جو بات لکھ رہا ہے یا اپنی تحقیق کے جو نتائج پیش کررہا ہے اس کی
مدافت کے بارے میں کمل اطمینان کرنے کے بعد اے منظر عام پر لائے۔ ڈاکٹر رشید صن

دو کمی امرکی اصل شکل کی دریا دنت اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ میجی صورت حال معلوم ہو سکتے ۔اس سلسلے میں جو شہادتیں مہیا کی جائیں اور جومعلومات حاصل کی جائیں وہ الی ہونی چاہئیں کہ استدلال کے

محقق و چاہے کہ وہ مفکوک اور مبہم انداز میں بات نہ کرے بلکہ وصاف اور واضح اطہار اسے کام کوآ کے برھائے۔

اللہ محقق کو اپنے شخصی مقالے میں خطابت کا انداز نہیں اپنانا چاہے ۔اس کی معلومات محقق کو اپنے شخصی مقالے میں خطابت کا انداز نہیں اپنانا چاہے ۔اس کی معلومات بنی نہیں ہونی چاہیں ۔نٹری تحریوں میں شعروں کی بحر مارسے بچا جائے جہاں مرورت ہو مرف وہاں شعروالے کے طور پر دیے جا کیں ۔جملوں اور مطالب ومعانی میں ایک ہم آ ہم کی مرف وہاں شعروالے کے طور پر دیے جا کیں ۔جملوں اور مطالب ومعانی میں ایک ہم آ ہم کی ہونی وہاں شعر والے کے طور پر دیے جا کیں ۔جملوں اور مطالب ومعانی میں ایک ہم آ ہم کی ہونی وہاں شعر والے کے طور پر دیے جا کیں ۔جملوں اور مطالب ومعانی میں ایک ہم آ ہم کی ہونی وہاں شعر والے کے طور پر دیے جا کی جملا میں کے ساتھ مقالے کا حصہ بنایا جائے ہونی وہاں کی دیے ۔عام اور غلط العوام باتوں کو پوری چھان مین کے ساتھ مقالے کا حصہ بنایا جائے

ایک اجھے محقق کے لیے مطالعہ کرنا ای طرح منروری ہے جس طرح کہ بودے کو کھا واور
پن کی منرورت ہوتی ہے مطالعہ جس قدر وسیع ہوگا اتنا ہی محقق اپنے موضوع ہے انصاف کر سے کا بعض اوقات ایسے موضوعات جن کا متعلقہ موضوع تحقیق ہے تعلق نہیں ہوتا کا مطالعہ بھی محقق کو فائدہ دے جاتا ہے ۔ تحقیق کا مقعمہ ہی بچ کو تلاش کرنا ہے اور بیسچائی جہاں مطالعہ بھاں ہواس کو حاصل کیا جاتا ہے ۔ محققہ موجوعات پر لکھی گئی کتابوں کے مطالعہ بہاں ہواس کو حاصل کیا جاتا ہا جا ہے ۔ محققہ موجوعات پر لکھی گئی کتابوں کے مطالعہ کے بعد ایک محقق اپنے موضوع پر بہت کچھ لکھنے کے قابل ہوجا کیں گے۔ اور اس طرح ایک مقتل کو آپ اپنے موضوع کا دوسرے موضوعات سے تقابل کا موقع مجی مل جاتا ہے۔ ڈاکٹر میں جاتا ہے۔ ڈاکٹر مالی لکھتے ہیں:

"مطالعہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ صرف اس موضوع تک محدود نہ ہوجس پرآپ لکھ رہے ہیں بلکہ لکھنے والے کو ہرتتم کی قابل قدرعلمی واد لی تحریوں ، کتابوں ،مضامین ورسائل، وغیرہ کامسلسل مطالعہ کرتے رہنا چاہیے۔ اس سے وجنی تناظر وسطے ہوگا اور مختلف علوم وفنون آپ کی تحریوں میں رنگ بھر س مے "(۱۵)

محقق کی بیدزمہ داری بھی ہے کہ وہ تمام تحقیق مواد کو بغیر جانچے اور بغیر پڑتال کیے اپنے مقد مل سے اس کے اپنے مقالے میں جو مقد میں شامل شرے ۔ بلکہ اسے جرح وتعدیل کی کسوٹی پر پرکھے ۔ محقق مقالے میں جو مواد میں کو الد پیش کرے اس کی صدافت کی ممل طور پر تسلی کرنے کے بعد ہی اسے اپنے تحقیق مواد میں

منین ہذرین اور منی جو جوارہ اپ موضوع کی مناسبت سے اپ مت کے میں شامل کا اسے جو بھی کرا کے اور اور کے لیے اصل کتاب سے رجوع کرے ۔اصل ماخذ بی سے معتبر اوق ت عقف مغمون نگار اپ مضامین میں دوسروں کے اقوال بغری کر سرے ۔ بعض اوق ت عقف مغمون نگار اپ مضامین میں دوسروں کے اقوال بغری ہور بی میں بین کے شامل کر سے میں ابتدا اس مم کے حوالوں سے کریز کیا جائے ۔عام مطابق بی بھی خصوص بیا سی میں بیاری میں تھی تھی کہ وہ حوالے کی کتابوں کے مطالعہ پر بھی خصوص بیا سی بیادی اور وہا تو کی معیار بندی میں جائے اور وہا تو کی معیاد بندی میں جائے اور وہا تو کی معیاد بندی میں حالے کی معیاد بندی میں حقالے کی معیاد بندی میں حقالے کی معیاد بندی می حضو جائے ۔ ڈاکٹر سلطانہ بخش کے بقول:

در کوئی محقق جس کا موضوع خواہ کسی مضمون سے تعلق رکھتا ہو لائبریری سے اتعلق نہیں رہ سکتا ہربردی لائبریری میں دو طرح کی کتا میں ہوتی میں ایک حوالے کی اور دوسرے عام مطالعے کی کتابیں حوالے کی کتابوں سے محقق نہایت مغید رہنمائی حاصل کرسکتا ہے سالانا)

تحقیق نگار کو حوالے کے اندراجات میں نہائت مخاط رویہ اختیار کرنا جاہیے۔ حوالہ کمل اور بنج ہونا جا ہے۔ حوالہ ممل ابی طرف سے کوئی بات شامل نہیں کرنی جا ہے۔ ان کے علاوہ موضوع کا انتخاب ،طریقہ کار ،مواد کی فر، ہی اور ماخذ کا تعین کرتے وقت محقق کو بہت زیادہ سوچ بچاراور فورو ذوض سے کام لیمایٹ تا ہے۔

تحقیق کام مرف اور مرف مروقل اور متقل مزاجی سے بخیر وخوبی کیا جاسکتا ہے۔ تحقیق کا بنیادی تقاضا یہ بھی ہے کہ پختہ ارادے اور متحکم رویے سے کام لیتے ہوئے خاموثی اور استقامت سے تحقیق کام کوانجام دیا جائے۔

#### حوالهجات

ا عدالتدسيد و اكثر ، مباحث ، لا مور مجلس ترقى ادب ، ١٩٦٥ء ، ص ٢٥ س م جميل جابي دُا كثر بخشيق ،لا بور، مجلس تر تي ادب ،١٩٩٣ء من ا م تحقیق خواص میں اعتباریت یا سا کھ؟ از ڈاکٹرعطش درانی مشمولة تحقیق ،سندھ بوغورى عام شورو، شاره ١١٠م ٢٠٥٠ م ناراحد زبیری ٔ دَاکم ، تحقیق کے طریقے ، لا ہور بصلی سنز لمینڈ ، ۲۰۰۰ ، م ۱۸ ۵\_رشد حسن خان، ادبی تحقیق مسائل اور تجزییه، لا بور، الفیصل ، ۱۹۸۹ء ص ۹ ٢ خيق الجم واكثر ، او بي تحقيق اور حقائق سه ماى اردوكرا چي جنوري ١٩٦٨ عص ٢٥ اليم شابد، اد بي تحقيق كي معروضيت، اخبار اردواسلام آباد، اكتوبر٢٠٠٢ ع ١٠٠٣ ٨ حن اخر ملك و اكثر ، تهذيب وتحقيق ، لا بور ، يو نيورسل بكس ، ١٩٨٩ ء ، ص ١٥ ٩\_ رشيدامجدُ دُاكْمْ، جديد زبانول كي جامعه ميں اردو تحقيق، اخبار اردواسلام آباد، اكتوبر ۲۰۰۲ء اردو میں اصول تحقیق تمبر، ص۸۲ والميل الرخمن ،اولي تحقيق اور جماليات ،خدا بخش لا بسريري جرتل پشنشاره اسما جنوري 10 P. 100 7 7.1 الهاع زراي (مرتب) رودادسيميناراصول تحقيق ،اسلام آباد،مقتدره تومي زبان، ITT POFIGNY

۱۱ حسن اختر ملک ڈاکٹر، تہذیب وتحقیق ،ص۱۶ ۳ لیعبدالت رولوی (مرتب)، ادبی ولسانی تحقیق اصول اور طریق کار، جمعبئ، شعبداروو سمبر

المركز يخدى ١٩٨٣، كري يوري

١٣- رثيد حسن خان ، او بي تحقيق مسائل اور تجزيه ، الفيصل ما شران وماجران كتب لا جور

## اردومیں شخفیق کی روایت

اردو محتیق کے ابتدائی نقوش تذکروں میں دکھائی ویتے ہیں۔ اردو میں ان تذکروں کی روایت افغاروی صدی میں شروع ہوتی ہے۔ میر تقی میر کے تذکرہ ' نکات الشعراء' (مولفہ عدد) کواردو میں قدیم ترین تذکرہ مانا جاتا ہے۔ اس کے بعد محشن گفتار، تحفقہ اشعراء، مخزن نکات، چنستان شعراء، طبقات الشعراء، شعرائ اردو، بہارو خزال، تذکرہ شورش، مرت افزا، محشن میں بھرا میں بھرا میں جو اس اسلام میں جو اسلام کے منظر عام پرآئے۔ (۱)

اردوکے ابتدائی دستیاب تذکروں ش گردیزی کا تذکرہ ریختہ گویاں، قائم چاند پوری کا کنون نکات، اور میر کا نکات اشعراء قابل ذکر میں ۔ متذکرہ مینوں تذکرے ایک ہی نصف صدی (۱۲۵ اھ ۲۰۸ ھ) سے تعلق رکھتے ہیں۔ (۲) عہرہ نتیجہ بجموعۃ الانتخاب، بجموع نغز، مین الفاقی، تذکرہ بے جگر، و بوان جہال، طبقات بخن، گلشن بے خار، وستورالفصاحت، مدائح ریف الفواء، گلت نیخن، انتخاب دواوین، خوش معرکہ زیا، گلدستہ تاز فیٹال، بہار بے خزال، گلتان بے خزال، طبقات الشعرائے بندہ سراپانخی، گلشن بھیط بہار، یادگارشعراء، وغیرہ شعراء کے وہ بخزال، طبقات الشعرائے بندہ سراپانخی، گلشن بھیط بہار، یادگارشعراء، وغیرہ شعراء کے وہ شرکرے ہیں جو انبیویں صدی میں سامنے آئے۔ (۳) عنایت الند الرقت کا تذکرہ ریاض من مان تر مین مان تر مین کروں میں گارس رتای نے اردو کی ابتداء این کی ساخت اور اس کے رہم انحظ کے ممائل پر روثن ڈائل ہے۔ بیتذکرے 'رووادب کے ارتقا اور اس دور کے اوبا ایک مرائل پر روثن ڈائل ہے۔ بیتذکرے 'رووادب کے ارتقا اور اس دور کے اوبا ورائس دور کے اوبا ورائس دور کے اوبا ورائس دور کے اوبا ورائس دور کے اوبا کی دیشت رکھتے ہیں۔ ورشعراء کے کوائن اور فن وشخصرت کے حوالے سے بیت اہم سٹک میل کی دیشت رکھتے ہیں۔ ورشعراء کے کوائن اور فن وشخصرت کے حوالے سے بیت اہم سٹک میل کی دیشت رکھتے ہیں۔ ورشعراء کے کوائن اور فن وشخصرت کے حوالے سے بیت اہم سٹک میل کی دیشت رکھتے ہیں۔ ورشعراء کے کوائن اور فن وشخصرت کے حوالے سے بیت اہم سٹک میل کی دیشت رکھتے ہیں۔

تحميل اور مآروين متن

" گرساں دتای کی تاریخ اوب ہندوستان کے بعد سے دوسرا تذکرہ " گرساں دتای کا کوشش ہے وجود میں آیا۔ گارساں دتای کا جوایک بورپین متشرق کی کوشش ہے وجود میں آیا۔ گارساں دتای کا تذکرہ فاری زبان میں تھا۔ ڈاکٹر اثیر تگر نے اے انگریز کی زبان میں انگریز کی حرف جھی کے ساتھ مرتب کیا ہے۔ بعد میں طفیل احمر نے انگریز کی حرف جھی خشل کر کے اے یادگار شعراء کا نام دیا اے انگریز کی ہے اردو میں خشل کر کے اسے یادگار شعراء کا نام دیا ہے۔ اردو میں خشل کر کے اسے یادگار شعراء کا نام دیا ہے۔ اردو میں خشل کر کے اسے یادگار شعراء کا نام دیا ہے۔ اردو میں خشل کر کے اسے یادگار شعراء کا نام دیا ہے۔ اردو میں خشل کر کے اسے یادگار شعراء کا نام دیا ہے۔ انہرین کے اردو میں خشل کر کے اسے یادگار شعراء کا نام دیا ہے۔ انہرین کے اردو میں خشل کر کے اسے یادگار شعراء کا نام دیا ہے۔ انہرین کا دور میں خشل کر کے اسے یادگار شعراء کا نام دیا ہے۔ انہرین کے انہرین کا دیا ہے۔ انہرین کا دیا ہے۔ انہرین کے انہرین کے انہرین کا دیا ہے۔ انہرین کے دیا ہے کا دیا ہے۔ انہرین کی دیا ہے کا دیا ہے کا دیا ہے کا دیا ہے۔ انہرین کی دیا ہے کا دیا ہے کا دیا ہے کا دیا ہے کا دیا ہے کہ دیا ہے کا دیا ہے کیا ہے کی دیا ہے کی دیا ہے کی دیا ہے کا دیا ہے کی دیا ہے کی دیا ہے کی دیا ہے کا دیا ہے کا دیا ہے کیا ہے کا دیا ہے کی دیا ہے کا دیا ہے کا دیا ہے کا دیا ہے کی دیا ہے کی دیا ہے کی دیا ہے کا دیا ہے کا دیا ہے کی دیا ہے کی دیا ہے کی دیا ہے کی دیا ہے کا دیا ہے کی دیا ہے کی

ہے۔ سراج الدین علی خان آرزو کی''نوادرالالفاظ'' کو اردو کی ابتدائی لغت کہا جاسکتا ہے ا کہ اٹھاردیں صدی کے وسط میں سامنے آئی۔خان آرزو نے عبدالواسع ہانسوی کی''غرائر اللغت'' کی تھیجے گی۔

اللعات اللعات الله المستحقق الى ابتدائى اور مبهم صورت مين ديكهى جاسكتى ہے۔
عالب كے خطوط ،تقر يضون اور ديبا چون مين زبان وفن كے جو نكات بيان كيے گئے ہيں اور
عادرات كے ضمن ميں اختلافى بحث طلب مسائل اٹھائے گئے ہيں وہ اردو تحقیق نگارى میں
ابتدائى شوابد فراہم كرتے ہيں۔

اردو میں ادبی تحقیق کا آغاز دور سرسید سے ہوتا ہے۔ حالی شبلی ،آزاد اور سرسید کے ہاں تھی متن اور مقالات میں تحقیقی شعور کی کچھ جھلکیاں ملتی ہیں۔

سرسداجہ خال ۱۸۵۴ء تک مغربی آواب تحقیق سے واقف ہو چکے تھے جس بین ہوت آئی سرسداجہ خال ۱۸۵۴ء تک مغربی آواب تحقیق سے واقف ہو چکے تھے جس بین انجوت آئین اکبری ہے۔ آئین اکبری کے پہلے اور دوسرے ایڈیٹن میں بہت فرق ہے ۔ دوسرا ایڈیٹن زیادہ بہتر شکل میں تحقیق کے طریقہ کار کو طوظ رکھتے ہوئے ذرائع معلومات ماخذ اور اشار سے کا لترام کے ساتھ شائع ہوا ہے۔ جمن الملک ، حالی نے سرسید کی نئی محتقانہ اپروچ کو شلیم کیا اور اسے تقویت بھی پہنچائی۔ چراغ علی کے العلوم الجمد سے والاسلام مقالہ کا شار اردو تحقیق کے ذیل میں کیا جاتا چاہے۔ آزاد نے اردو تحقیق کے وامن کو وسعت دی اور در بارا کبری ہخن دان فارس، آب حیات کھی کراپنے ذوقِ تحقیق کی سرانی کا اہتمام کیا۔ فاری اور بعض دوسری زبانوں میں لسانیاتی سطح پر جو مشترک عناصر سے ان کو سمجھنے کی کوشش کی ۔ آب حیات میں زبانوں میں لسانیاتی سطح پر جو مشترک عناصر سے ان کو سمجھنے کی کوشش کی ۔ آب حیات میں ہوائح کی ترتیب واقعات وحق تُق کی تواش وجبتی اور صحت بیان پر توجہ دیتے ہیں اور باض بطہ سوائح کی ترتیب واقعات وحق تُق کی تواش وجبتی اور صحت بیان پر توجہ دیتے ہیں اور باض بطہ کاخذ کی نشاند ہی کرتے ہیں۔ (۴)

جی (۱۸۵۷ء ۱۹۱۲ء) کے بیبال استقرائی تحقیق کی بیش مورتی نمایال ہوتی نظر تی استقراری کے بیش معلومات فراہم کیس المامون ، نفاروق ہم الموں کی ماری المراور فاری اور تاریخ کے آند سے معلومات فراہم کیس المامون ، نفاروق ہم کی مارور فاری اور اگریزی مورفین سے استفادہ یا ہے۔ استفادہ کا ہم کا ہم کا ہم کا ہم کا ہم کا ہم کی کا ہم کا ہم

جوں تک رور میں تے واقع میں اور میں اور میں ہوتا ہوں کے اس میں تارہ میں تارہ میں تارہ ہور میں تے الحق نے بہت ما الحق نے بہت ما الحق نے بہت ما الحق نے بہت ما الحق تارہ میں اور میں تارہ میں الحق تارہ میں اور میں نے الحق تارہ میں اور میں اور

مور الأمر المين الروس في روس من وروس من المسلم المين المراق المر

ر میں آئیل آل رہ بت بال اکسائی سے بعد تنہ سے ایک بال یہ اور انتہاں اور انتہاں اور انتہاں اور انتہاں اور انتہاں

فسفین توجیه سے دامن کئی رہے۔ تاریخ اوب کے لیے وہ خام مواد مبیا کرے معملن ہو اورادب سے تخوی عمل اور تقیدی شعور ہے بناروش رہے۔ بے کے دل ل روز اور کے لیے ایک نیا موڑ کابت ہوا۔ ترقی پند تر یک کے زیر اڑی اصنف اب معنی اور ساتی ارتفاء کے جوالے سے جاتی اور پر می جانے میں ساور ا العال رب الله الدين القريف، حقيقت وو قعيت كي اصول او في دني ش حليم كي ورا ع اس دور ش تحقیق کی روایت کو اشیار می خال عرفی ، این جو ند ، واکنتر مسعود حمین خی دائز شوکت سرواری اور ڈائٹر وصد تریش نے آگے برھایا۔ نم ای کام کے مدور مختل يونيورسنيون عن اردو ش تحقيق كام شروع كراسك في اللي ون الما ذّريا بالنويسنيون عن اردو ش مين (١٢) عورضير نالي تحقيق عن أردوك ابتدات بارے شر مع توم ہاکت کے وقت ارور محقق کے جو کے سے دوی مرائق نے ا بيشي من فظ محود خان شيراني ، وعني عبدا ودور زئة عبد ستار صديقي . وانه كي مدين تا. زور، ۋا كنىز سىيد محبدالله اور ۋا كنىز عند يې ش، نى څو ت سنز و بى ، افتار جو تا كز چى ، نه سز ند به معدقي، وَاكْمُ الولايك صد في وقد مرز كام رَرب عدر آيم ي ندن ف بعد أن ا نے ال میدان یک کام کیان شی اکر میدان یک اکر میدان یک کام کیان شی اکر میدان یک کام کیان شی اکر میدان یک کام کیان برقرون ويرقر ين معيل بالى بي ورفيل بني الني الني الميت الميت الله الم محققين عن إله جيل جي المحقق في بي المحقق المحقق المحقق عن المحقق المحق رمول مير ورون مزيد معين رامي ن عنه من التي الماست على الماست على الماست على الماست على الماست على الماست على الماست عبدالادود ، أي فتح تجري الا تويد الد هول الأبيت ن ن ن : علم الالان أي : م シャーン・コード いっちしょう ガーナックニアー ニーノデ がくらいないかいる 

من وی عبدالحق نے تعقیقات کے ساتھ سے تدکیر سب کی مذویان ور ن پر مفسل سے اردو کے تدلیم فرانوں سے وگوں کوروشن س کرایا۔ (۱۲) پرائے مفعوط نے مش سے اردو کے قدیم فرانوں سے وگوں کوروشن س کرایا۔ (۱۲) پرائے مفعوط نے مش سے سرت نے کوش کی کیا گئی کو سیکی کرایا۔ جہنشان شعر ، زشنیق شدین کے معون پر قوجہ دیاور شعیس ترتیب وے کرش کا کرایا۔ جہنشان شعر ، زشنیق کرویزی (۱۹۳۸ء) بخزن شعرا از فاکن (۱۹۳۹ء) بتذکرہ بندی زمسینی (۱۹۳۳ء) بیشہ کرویزی (۱۹۳۳ء) بخزن شعرا از فاکن (۱۹۳۳ء) بتذکرہ بندی زمسینی (۱۹۳۳ء) بیشہ کرویزی (۱۹۳۳ء) بیشہ کرویزی (۱۹۳۳ء) بیشہ کرویزی کرویزی (۱۹۳۳ء) بیشہ کرویزی (۱۹۳۳ء) بیگل کرویزی کرویزی (۱۹۳۳ء) کے مدوہ نیمرتی کی گئی مفتول ایمر اثری کو دیوں وخیل کو جانے از میراثری کو دیوں انتخاب کوم میر (۱۹۳۰ء) دویان کرویزی کو دیوں انتخاب کوم میر (۱۹۳۰ء) دویان کرویزی کو دیوں انتخاب کوم میر (۱۹۳۰ء) دویان کو دیوں کرویزی کرویزی کو دیوں کرویزی کو میر (۱۹۳۰ء) دویان کے نیخ در دونت کر کرویزی کرویزی کو دیوں کرویزی کو دیوں کرویزی کو کرویزی کو کرویزی کو کرویزی کرویزی کو کھی کرویزی کو کرویزی کو کرویزی کو کرویزی کو کرویزی کرویزی کو کرویزی کو کرویزی کرویزی کو کرویزی کو کرویزی کو کرویزی کرویزی کرویزی کرویزی کو کرویزی کرو

مولوی عبدالحق نے محقیق کو نشک نبیل بنے وید بلکہ نھوں نے ولی تحقیق کوھوا سے اور

الموكى مدوت أت برص كر شفته اورش اب بناديد -

مواون عبد لحق نے و شااتی نبر سیس بھی ش کئے کیں اور اوب کے قدیم و خار کو منظر مام پر نے و تحقیق وب کے شاہ رہ زور و با نفر فر اہم کرنے میں نموں نے ضموصی و کھی اور وہ نفر فر اہم کرنے میں نموں نے ضموصی و کھی اور مورو کے لیے مواوی عبد کھی کی ایسے محقق میں جو تھیں کی قدر و قیمت جانے میں خام مورو کے لیے

تنبید کی صرورے محمول کرتے ہیں۔ (شہر کھی عبد میں نے اردوز برین ہی ہے۔ اردوز برین ہی ہے۔ اردوز برین ہی ہے۔ اردوز ميد و سران مي المين أو خدر و يو المنتقى خدمات مراني م وى المي المراني م وى المراني م وى المراني م وى المراني م مراث المراني من المراني أو خدر و المراني من できたいはいはいとこれのははのではないところ وَ المَرْفر مان فَعْ يورى لَكُون بر على وَ المَرْفر مان فَعْ يورى لَكُون بر الروان كالرافت وبيد نش الموسائل اورزبان كتعلق ازبن د جهد اور جور تبذی وای فتی سرماییه از بان اور قومی کروار اور شهد از بان اور جور تبذی وای فتی سرماییه از بان اور قومی کروار اور ی قتم کے بڑے منید اور اہم موضوع ت پر مواوی صاحب نے قلم انی ہے زبان کے متعلق عموماً اور اردو زبان کے متعلق خصوصاً ان کی فلر بن کری اوروس ہے۔ اردوکی پیدائش اور اس کے ارتقاء، اس کے باخذ ومیدا ، اس کے اصول وقواعد ،اس کے عروج وزوال کے ب ، ال عرزاج كي مرفت اور خصوصيات سے كماحقه وا تفيت ے سے اخطرے عبد لحق" کو مضالعه ضروری ہے۔"(٢) اردو تحتیق میں ایک معتبر نام یہ فظامحمود شیرانی (۱۸۸۸ء ۱۹۴۷ء) کا ہے ۔انھوں پ جدید مغ لی تحقیق اصواوں کو اپنا کر اردو میں تحقیق کی بنیاد مضبوط کی۔انھوں نے تحقیق م حویں ، مختنف ذرائع ہے اور ہ خذات ہے حاصل ہونے والی معلومات کے لیے چھان بین اور جرح وتحديل كي يك متنداور قابل اغتيار روايت قائم كي \_ جال تک شرن کی تقید کا تعتی ہے و وہ تقید کرتے وقت تحقیق کوس تھ لے کر جے جں ور اس تحقیق عمل ہے اپنے نہا <sup>ک</sup> اخذ کرتے ہیں۔ "شر فی بنیادی طور پر سخ اجی محتق میں جس کے بہترین نموے تقید شع تعجم میں منے ہیں ۔انھوں نے شعراعجم کاجائزہ تحقیق وتنقدی (14) " \_ \_ \_ \_ = 5 = شربنی کا یک براکام پر کہ انھوں نے تحقیق متن کے ذریعے سے تابت کی کے قصہ جرر ورویش اور خاق باری میر خسرو کی تصافیف نبیس میں۔ شیرانی نے تقید شعراعجم ، رکھوی رج را با المتقيداً ب حيات ورپنجاب مين اردوجيسي البم تحقيق كما مين حجوزي جي\_ رشید حسن خان نے بھی اردو کا پیدا محتق قرار دیا ہے۔ (۱۸) ١٩٥١، من كرايي يو نيوري قائم بوئي تو سنده يو نيوري حيدرآباد مين منتقل بوتني اور

تراجی یو نیورتی نے مولوی صاحب کواعز ازی پروفیسر کے طور پراپنے کاموں میں شریک کریا مراوی عبدالحق نے ۱۹۵۷ء میں ڈاکٹر ابواللیٹ صدیقی کو جنھوں نے '' مکھنو کا دبستان شوری ، عموضوع پر علی گڑھ یو نیورٹی سے ۱۹۳۲ء میں پی ایج ڈی کی تھی ،بطور ریڈر یو نیورٹی اپنے اتھ نسلک کرلیا تو ڈاکٹر ابواللیٹ صدیق کی زیر مگرانی کراچی یو نیوری میں پی ۔ ایج ۔ ڈی کی علق المانيات اورنقادين معريق محقق ، مامرلسانيات اورنقادين مانحول في محقق على المركسانيات اورنقادين مانحول في لکھنو کا دہتان شاعری کے نام سے جہلی تحقیقی کاوش کی۔ قیام پاکستان کے بعد قدیم لغات میں اردو الفاظ کی تحقیق کے حوالے سے کام کیااورجدید علم لسانیات کی روشی میں اردوکی لسانی مطالعہ پیش کیا۔عبدالماجد دریابادی نے انشائے ماجد ، اکبرنامہ اورایک مبسوط مقدے کے بانه معنی کی مثنوی ''بحرامحبت '' مذوین کی۔

رشدهن خان کی مرتب کرده "فسانه، عائب" اور"باغ وبهار" مشفق خواجه کی تحقیقی تالف ' جائز ہ مخطوطات اردو' ،عرشی صاحب کے مرتب کردہ دیوان غالب، دستور الفصاحت، مجوی نغز ، افسر امروہ وی کی مرتب کروہ مثنوی ' برہ مجمعوی '' از فضلی ، پروفیسر ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کاکام''فاری پر اردو کا اثر'' اور ثقافتی اردو، ڈاکٹر مختارالدین احمد اور مالک رام کی مرتبہ ر رون فنا کی در کر بل کھا'' مدوین و تحقیق کے حوالے سے اہمیت کی حامل ہیں۔

واكر محى الدين قادري زور (١٨٢٢ء ١٩٥٥ء) في اداره اوبيات اردو كم مخطوطات ك دضاحتى فهرستول كوترتيب دياب اورترتيب متن اورمخطوطات شناى كفن يركام كياب ان کی کتابوں میں شہ یارے(۱۹۲۸ء)،اور کلیات قلی قطب شاہ اہمیت کی حامل میں الماليب بيال اسيد محمر مومن كي سوائح حيات (١٩٩١ء)، تذكره اردومخطوطات اور مندوستاني لانات بھی اہم ہیں۔ انھوں نے نہرست سازی کے بجائے توضیحات وتشریحات کے ذریعے مخطوطات کے متن کوجانچنے کا کام کیا ہے۔

نفيرالدين باشي (١٨٦٥ - ١٩٢٧ء) كانام بھي اردو تحقيق ميں ايميت كا حامل ہے ان كى کر بول میں دکن میں اردو، سل طین د کن کی ہندوستانی شاعری ، حضرت امجد کی شاعری ، مدراس می اردو ،، دکی قدیم اردوش مل جی اس کے علاوہ تھوں نے قدی کتابوں کی وضاحیں فہرسیں -5-5-18

معود حسن رضول اویب (۱۸۹۲ء۔۱۹۷۹ء) کی تحقیق اور تتحقیق کا طریقیہ کارس کنفک

من کے اس کے فار وجول کا وہ یہ اس کی اس کے انتقال سے ان اس کے ان اس کے انتقال سے انتقال ر من اور النس سالا بن الله النس المرافي المرافي المرافي سالا بن المرافي سالا بن المرافي المرا ق ق کے بیات ق منی عبد ودور کا مضمون ''مثنوی میں البہ کلیان سنگھ عاشق'' کے عنو ن سنے موہر ن یں شرق ہو جو تین کے بنیادی اصوول پرجی ہے ۔ اشاہ کمال علی وابوروی عظیم موری، عن نے طویل جھیق کی۔ تذکر و شعراء مصنف ابن طوفان اولیان جوشش ہ تع ب ورس الله معنقه ورشير شوب قتل جيس كري بر تربيب وين سان ك دو مفرين مجموع العمارت أاورا شروسوزن البحى تخفيق الجميت ركهت ما الم المدري والله المعلق المناس المعلق المن الماس الم تعت وأن سے سے الى تحقیق كتاب البديد شاعرى" ميں انھوں نے بيانيد منون ورا خدتی جو یا مدمید وغیرہ اتب م شوعری کا ذکر کرتے ہوئے اپنی تحقیق پیش کی ہے ورونج ت نج اخذ کے جن۔ (٢٠) اس کے مداوہ انھوں نے ابن نشاطی کی مثنوی کیھول بن کا متر ترتيب ويه فريت مران ، شوه صدر الدين كي مراة الامرار كي مذوين واش عت بحي كي - ينزيد يرجموان وتاريك في كتب "منثورات" اور" كيفيه" ١٩٣٣ء اور١٩٣٢ء شن ش مح بونم یروفیس ما مدحسن قواری کی معروف کتاب "داستان زبان اردو" ہے تھیں اردو دل الاام، ومرفي و و و يرساف عن يل دان كي ترايل في سامد ك وَثِيهِ مِونَ وَثِرُ ورروا وَثِرُ اللهِ إِن كُلِّتِينَ كَا ندازوركا يا جاسكما عد سید کھ سنا ارب بیشر روانے تام سے تماب کھی سے جس میں بیتی ہرانھوں سے نورے وی وی سے معنوں ل ایک کی فدرت کا تفعیل سے جائزہ چیٹی کیا ہے۔ جموں نے ترتبيب مقن مين فونهد خال حميد ورنگ آباري كالتذكره الكفشن كفتارا ١٩٣٥ء الفلعي اديان عبد مند تطب شروائد می ما جزائی مشنوی المند مصرا اور مثنویات میر جسے کا مرانی مروبے۔ نواب صدریر بنگ جبیب ارتمن خان شروانی کا نام بھی تحتیق کے جو ہے ہے ہم الله عنه جديد محتفى شر شال كياجاتا بيدا سودا ان كالتحقق تاب كانا

ہمت کے ہاں ہیں۔ ایک اہم موضوع جس پر بھارت میں خصوصیت کے ساتھ اردو کے محققین نے قبرن ہے دہ شعرااور نثر نگاروں کے دو وین ،کلیات اور نثری تصانیف کی بازیافت ،تر تیب وتران اوراث عت ہے۔ ٹیراحم فاروتی نے کلیات مصحفی جلد دوم مرتب کی۔ (۲۳)

اور الرعت ہے۔ کررا کر ماروں ۔ یہ علم وفن کے ہر شعبے کیلئے اللہ مفرور و اللہ مقبی کے اللہ مفرور و اللہ مقبی کے اللہ مفرور کی میں اللہ مقبی منظر تا ہے پر بھی مربی ہے۔ یہ محض آٹر قدیمہ کی حوش کا کام نہیں ہے بلکہ اس سے تخلیقی منظر تا ہے پر بھی مربی

ارات رج موت بي يقول مظر محود شراني:

ڈاکٹر غلام حنین ذوالفقار، ڈاکٹر مجم الاسلام، ڈاکٹر محو ہرنوش ہی، اکرام چغتائی، خواجہ مجر زکریا، ڈاکٹر اے بی اشرف، ڈاکٹر جمم کاشمیری، ڈاکٹر اسلم فرخی، ڈاکٹر ابوالخیرکشفی دغیرہ کا ہم اہم محققین میں شامل ہے۔

سرفراز علی رضوی اور انسر مروبوی مخطوطات انجمن ترتی اردو کی فبرست مرتب کی محمداکرام چنقائی نے نے اشرنگر کی مرتب کردہ فبرست شابان اودھ کے مخطوطات کو اردو میں منتقل کی اوراس پر مقدمہ لکھا۔

و کرسعید خر درانی سائندان ہونے کے باوجود دب سے لگاؤر کھتے ہیں انھوں نے

ر بنال پر تحقیق کام کیا ہے اور اتبالیات کے حوالے ہے کئی قابل ذکر تحقیقات پیش کی ہیں من اور تجزیے کے بعد کوئی سند جاری کرتا ہے۔ ڈاکٹر حفظ ف کئی کے بارے میں چھان کھنک اور تجزیے کے بعد کوئی سند جاری کرتا ہے۔ ڈاکٹر درانی کی تحقیق بھی ای اصول پر گامزان ہے۔ ڈاکٹر صدیق شبلی کھتے ہیں:

" ڈاکٹر درانی بنیادی طور پر ایک سائندان ہیں اس لیے ان کی تحقیق میں بھی سائنیفک انداز پایا جاتا ہے۔ وہ تسلیم شدہ باتوں کو براسو ہے میں بھی تبول نہیں کرتے ۔" (۲۵)

تیام پاکتان کے بعد جہاں ابواللیث مدیقی نے لغات اور الفاظ کے حوالے ہے کام

یہ اور ایک مقالہ ' چند قدیم لغات' کھا، وہاں لغات ہی کے سلسلے میں سخاوت مرزانے

مختیات الفاظ ہندی غرائب اللغات' کے عنوان سے مقالہ لکھا غرائب اللغات مولفہ
عبد بواسع ہانسوی کے الفاظ کی تحقیق پر خان آرزونے وقع کام کیا تھا۔ جے ڈاکٹر سید عبداللہ
غبد بواسع ہانسوی کے الفاظ کی تحقیق پر خان آرزونے وقع کام کیا تھا۔ جے ڈاکٹر سید عبداللہ

راکڑ معین الدین عقبل مختلف جامعات سے منسلک رہے۔انھوں نے اردو تحقیق کو رہائے اردو تحقیق کو رہائے اور کمل ماخذات کے رہدت دیے اور اس کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔وہ حوالہ جات اور کمل ماخذات کے ساتھ تحقیق مقالات پیش کرنے کے فن سے آگاہ ہیں۔ تحقیق کے میدان میں ان کی کتاب رہوتین میں در تقاضے 'اہمیت کی حامل ہے۔

ڈاکٹر فرمان فنتح پوری کا تام اردو اوب اور تحقیق میں کی تعدف کامی ج نہیں ہے۔ ۱۹۷۱ء میں ڈاکٹر فرمان فنتح پوری ستارہ امتیاز کو ان کے تحقیق کام اردو شعرا کے تذکر سے اور گزاد کاری (مطبوعہ مجلس ترتی ادب لا ہور ۱۹۷۲ء) پر ۱۹۷۲ء کے داؤد اولی انعام سے بھی مرفراز کیا گیا۔ پاکستانی جامعات سے وابستہ وہ پہلے اور واحد محقق اور پرونیسر ہیں جنھیں اردو میں بیک وقت پی این کی اور واحد محقق اور پرونیسر ہیں جنھیں اردو میں بیک وقت پی این کی اور داخل کی استاد فضیلت حاصل ہیں ۔ (۲۷)

ڈاکٹر فرمان فتح بوری اردو کے ایک بے مثال محقق ہیں۔ان کے نمایاں تحقیقی کارناموں میں اردو کی منظوم داستانیں ،اردوشعراء کے تذکر ہے اور تذکرہ نگاری، اور اردوریاعی فی اور جریخی ارقا قابل ذکر ہیں ان کے علاوہ ان کی تصانیف میں اردو کی بہترین مثنویاں ،اردواملا وزاعرائم ہیں۔(۲۸)

اردو تحقیق کی میرخوش نصبی ہے کہ بہت سے لوگول نے نجی اور انفرادی طور پر بھی تحقیق میں قابل تدرکاوشیں انجام دی گئی ہیں۔مولوی عبدالحق،عند لیب شادانی،سیدعبداللہ،مولوی محمد

عنی این الم مصطفی ، ابواللیث صدیقی ، خاوت مرزا، زر شفع ، شوکت سبز داری ، اخر جونا گرهی ، ڈاکٹر غلام مصطفی ، ابواللیث صدیقی ، خاوت مرزا، زر روہ بر ی کتان سے قبل بھی تحقیق سے حال تھے۔ انھوں نے اپنی عالمانداور محققانہ کاوٹوں یا کتان سے قبل بھی تحقیق سے حال تھے۔ انھوں کے اپنی عالمانداور محققانہ کاوٹوں با سان کے ماں میں سی ایک حقیقت ہے کہ ہم ابھی تک اردو میں تحقیق کی کوئی واغ سلہ جاری رکھا کین سی بھی ایک حقیقت ہے کہ ہم ابھی تک اردو میں تحقیق کی کوئی واغ بعدازال تحقیق میں جن افراد نے نمایاں کام کیا ان میں کلب علی خال فائق ،اسمیل ال ست إمنزل كانعين نبيل كرسكے۔ بار المراد المرد المرد المراد المرد المر بالمرود المراقباليات كي هوالي سي ذاكثر رفيع الدين باشي اور ذاكثر محمد رياض كي بر الملام رسول مهر، اقباليات كي هوالي سي ذاكثر رفيع الدين باشي اور ذاكثر محمد رياض كي بر ارددیم تحقیق کے والے سے کام کی ابھی بہت زیادہ گنجائش موجود ہے۔اوب کے کا اہمت کے حافل ہیں۔ ار ادامی کونے ابھی تھنی ہیں۔ بہت ی باتوں کی ابھی وضاحت ہونا باتی ہے۔ کی اسرار ابھی مانے آنے میں اور کئی جیدوں سے پردہ اٹھنا ہے۔اس میں کچھ شک نہیں کہ مولوز عبدالحق، دُاكِرْ سيد عبدالله، حيل جالبي، مشفق خواجه ،عندليب شاداني، دُاكْرُ فرمان لَحْ يوري. وْاكْرْسليم اخر ، ابوالليث صديقي ، وْاكْرْسيد معين الرحمن ، سحر انصارى ، شوكت سروارى ، مرن چند، دُاکنرگو بی چند نارنگ، خواجه محمد زکریا، دُاکنرمعین الدین عقبل وه چیده چیده نام میں جنوں نے اردو تحقیق میں نام پیدا کیا اور ایل محنت رکاوش سے اردو تحقیق کے دائرے کو وسیع کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ انھوں نے اصاف ادب اور اہل قلم کے بارے میں کارآ مدمعلومات ہو كر كے تاريخ اوب كوكى لحاظ سے وسعت ديے كى كوشش كى ہے۔ بیوس مدی کے نصف سے لے کر آخری عشروں میں مختیف حوالوں سے تحقیق کرنے والول مين قاضي احمر ميال اختر جونا مرهي محمود حسين ،عبدالوا حد سندهي ، آصف جيلاني مسم ضال ، سید وقاعظیم ، مخار زمن ، مسعود احمد برکاتی ، ریاض صدیتی ،عبد لقد در سروری ،سید شی كاظمى كامضمون عبدالماجد وريا بادى، شانتى رنجن بعثه جاريه ،شفقت رضوى ، يروفيسرشرفيه كنيابي، فارغ بخدى ، واكثر ميمن عبدالمجيد سندهى ،كال القادري ، و كنر سيد محمد لوسف بخاري مسعود حسين ، افسر صديق امروبوي ،راغب رسل، سعطان محمود ، سليم الدين قريكَ اعارف مکھنوی، فکفتہ بخاری، سید سبط حسن ، حنیف فوق ، سحر انصاری ، ڈاکم عطش درانی کے :م

قبل ذكر بس جفول في تحقيق عدالے سے مختف كام كے۔

ور المرعبادت بریلوی نے او بی تحقیق کا بنیادی اصول کے حوالے سے لکھا اور اردو میں تقیہ وہ رہ بار ہے۔ انقاحوالے سے اپنی تحقیق میش کی۔ڈاکٹر مبادت بریلوی نے میرحسن کی ایک غیر مطبوعہ کے ارتقا کو است پہر حسن' کے بارے میں بھی تحقیقی معلومات پیش کی ہیں۔ ڈاکٹر عبادت پر ملوی نے مشوی ' فائنہ میر حسن' کے بارے میں بھی تحقیقی معلومات پیش کی ہیں۔ ڈاکٹر عبادت پر ملوی نے منوں مجب کے ایک غیر مطبوعہ خط کے حوالے سے تحقیق کی ہے جو کہ انھیں انگریتان کے کتب خانے عاب کے۔ بے ملاجو کہ مولوی نعمان احمر صاحب تعلقہ وار مہروا پرگز مہولی ضلع سیتا پور کے نام لکھا جمیا ہے۔ و معنی نے روس میں اردو، فرانس میں اردو، چیکوسلوا کیہ میں اردو، اٹلی میں اردد، چنی ادب ، کے حوالے سے تحقیق بیش کی ۔ شار احمد فاروتی نے غالب اور غالبیات کے اردو المعنی المرافقار خدمات سرانجام دی ہیں۔ وہ غالب کے معترف بھی ہیں اور نقاد و محقق بھی بردفيسر اخر انصاري، حسن خاج سيد جوادي ، مودود احمد صابري شيم حنى ،خورشيد قائم خانى ، برد ، الرحم المرحنين على الم ادر محد على صديقى في بحق تحقيق مضامين لكھ بيل- پروفيسر ضاء مل نے "کنیڈا میں اردو کے بارے میں تحقیق پیش کی۔

و کرمظفرعباس کامضمون''اردؤ کا پہلا مغرنامہ''ایک تحقیقی مضمون ہے جس میں سیداحمہ شہدی سوائع احمدی اور یوسف حسین کمبل پوش کے سفر نان عجا کبات فرنگ کے حوالے سے عن ك أى م و داكثر عبدالعليم نامى فيكسير ك اردورج كعنوان س فيكسير ك المول كر اجم كالحقيق جائزه جين كيا ب

بیویں صدی کی طرح اکیسویں صدی میں بھی اردوادب میں تحقیق کا کام جاری ہے۔ عنف یو نیورسٹیوں میں ادبی تحقیق با قاعدہ طور پر جہاں ایم اے، ایم فل، بی ایج ڈی کے مقالت میں پروان چڑھ رہی ہے وہاں یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے طلباع تحقیق اور المامزو ك تحقیق كادشین مختف تحقیق رسائل وجرائد كی زینت بهی بن ربی بین مختلف بونيوستيون تعلق ركف والے تحقیق میں معروف اسا تذہ میں ڈاكٹر سليم اخر، ڈاكٹر انوار احمد، ذاكثر طاهر تونسوي ، ڈاكثر جاويد اقبال، ڈاكثر نجيب جمال، ڈاكثر رشيد امجد، ڈاكثر روبينه رَيْ، دْاكْرْ عَقْيلْه بشير، دْاكْرْ شْفِقْ احمر، دْاكْرْ سعادت سعيد، دْاكْرْ لْخْرالْحْقْ نورى ، دْاكْرْ يوسف خيك، دُرُ مُرْمُوفِيهِ خَنْك، دُاكْرُ قاضَى عابد، دُاكْرُ قر ة العين طاهره، دُاكْرُ تحبيه عارف، دُاكْرُ راشد حيد، بوداره منير بخارى، ۋاكنزشبير احمد قادرى، ذكر عام سبيل، ۋاكنرشنيق الجم، ۋاكنر نعيم مقر، زائم ظفر احمر، واکثر شرف کرال کے تام لیے جاسکتے ہیں۔

یویور کانے وہ میں ہوں ہے۔ ڈاکٹر پوسف خٹک نے ''اردوسندھی کے ادبی ردابط'' کے حوالے سے تحقیق کام کیا۔ سندھ یو نیورش جامثورو سے منسلک ڈاکٹر جاوید اقبال نے مکتوبات امیر مینائی کائٹی مطالعہ چیش کیا۔ سندھ یو نیورش ہی سے مرزاسلیم بیگ نے بھی تحقیق مضامین لکھے۔ مطالعہ چیش کیا۔ سندھ یو نیورش ہی سے مرزاسلیم بیگ نے بھی تحقیق مضامین لکھے۔ ڈاکٹر قاضی عابد نے اردوافسانے کا اساطیر کی روشن میں تحقیقی جائزہ چیش کی۔

ڈاکٹر کا کی عابد نے اور دوسے ماہ کا برن مدی کی جائے۔ ڈاکٹر راشد جمید مقتدرہ تو می زبان حالیہ ادارہ فروغ اردو میں کام کر رہے ہیں انھوں نے اقال کے حوالے سے تحقیق کام کیا ہے۔

بنے فتح محمہ ملک اور مجل شاہ اور سید سردار احمہ پیرزادہ نے اردو پنجاب میں، سندھ میں. ایاسین میں، کشمیر میں کے حوالے ہے ۵جلدیں مرتب کیں۔

اخلاق حیدرآبادی کی تحقیق زبانوں کے حوالے سے ہے۔ان کا کام ہندی اور گورکمی رسم الخط کے حوالے سے ہے۔ان کا کام ہندی اور گورکمی رسم الخط کے حوالے سے قابل ذکر ہے۔ رفاہ انٹر بیشنل یو نیورٹی فیصل آباد سے منسلک ہیں۔

ڈ اکٹر محمرآ صف اعوان نے اقبال کے خطبات کو تحقیق کا موضوع بنایا۔ ڈ اکٹر ارشد اولی نے ختیف قانون ساز اسمبلیوں میں اردو کے حوالے سے تحقیق کا ڈول ڈ الا۔ ڈ اکٹر غفور شاہ قام نے باکتانی ادب کے حوالے سے کتاب شائع کی۔

خواتین مخفقین میں ڈاکٹر نحیبہ عارف، ڈاکٹر تنظیم الفردوس اور ڈاکٹر فردوس الور قاضی، ذاکٹر صوفیہ خنگ ، ڈاکٹر روبینہ رفیق، ڈاکٹر عظمی فرمان، ذاکٹر عظمی سلیم، ڈاکٹر طاہرو اقبال، صدف نقوی، جیسی خواتین نے بھی تحقیق کے خارزار میں قدم رکھا۔

اگر ہم بیرون ملک اردومحقین کے نام گنیں تو ہمیں ناموں کی ایک کہکشاں نظر آئے گی جن میں ڈاکٹر اے فی ایشرف، ڈاکٹر خلیں طوقار، ڈاکٹر جلال سویدن، ڈاکٹر آرزو، ڈاکٹر سیم مک،ڈاکٹر مجمد کیومرٹی، ڈاکٹر علی بیات کے علاوہ بے شار نام شامل ہیں۔

#### حوالهجات

النارخ ادبیات مسلمانان با کتان و مند، اردوادب دوم، ساتوی جلد، پنجاب یونیورش ماهور، ۱۹۷۱ء

را رود المراح نیرزیدی ، بابائے اردونن اور شخصیت ، لا ہور ، مکتبہ ابلاغ ، ۱۹۹۵ء ، ص ۲۵۵ ۲ معراح نیرزیر یا خواجہ ، تذکرے ، تاریخ اوبیات مسلمانان پاکستان و ہند ، آٹھویں جلد،

19/1

م فرمان فتح پوری ذاکٹر، اردوشعرا کے تذکرے، تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان بند، جلدنویں ۱۹۷۲ء، ص ۵۷۸

۵ ابن كنول بخفيق وتنقيد ، د بلي ، كتابي د نيا ، ۲ ۲۰۰ م، م ۲۲۸

المايم الماء الماء

عرالضاء المايم

۸ د دیدتریش و اکثر، مقالات تحقیق ، لا ہور ، مغربی پاکستان ار دواکیڈی ، ۱۹۸۸ء ، ص ۹ بی نقوش ،ار دو تحقیق کی روایت ایک مصاحبہ ، ڈاکٹر گو ہر نوشا ہی جمیل جالبی ہے گفتگو،

المروالالم محرور

المِمْ الدين صديقي وْاكْرْ بْتَحْقِيلْ وْتْقْيد بْمُمُولْهُ مَارِيْ اوبيات مسلمانان بإكسّان

وبند، جلدوسوي ١٩٤٢ء ع ١٨٢

اله وحير قريحًا وُاكثر ، مقالات تحقيق بص ١٨

المرش الدين صديق ، تاريخ ادبيت ، جند دسوس ، ص ١٧٧

المعين الدين عقيل واكثر ، اردو تحقيق مصورت حال ادر تقاضے ، اسلام آباد ، مقتدرہ

آلانهن ۱۹۴۸ کاد ۲

# شخقيق كى اقسام

عمروادب اور تنقید کی طرح تحقیق بھی ایک وسیع میدان ہے جس کا دائرہ کارتمام علوم اور کائے ماہ ماہ ماہ ماہ ہے۔ اپنی ای اہمیت کے اعتبار سے تحقیق کی بہت می کا ناتہ ہے۔ اپنی ای اہمیت کے اعتبار سے تحقیق کی بہت می انہیں ہیں گر نوعیت کے اعتبار سے اسے ہم دواقسام میں بیان کر یکھتے ہیں۔

(Quantitative Research)

مقداري تختين

(Qualitative Research)

معارى شحقين

مذرای اور معیاری تحقیق میں بہت زیادہ فرق ہے۔ مقداری تحقیق میں ہم ایسی معرال ورحن کو جع کرتے ہیں جنعیں آس نی سے تاپا جاسکے، منا جاسکے یا جن سے دوجع رہ کہ رہ زر بہتیہ مامل کیا جا سے۔ یک طرح سے ہم کہ سکتے ہیں کہ مقداری تحقیق کے نتائج رہ کہ رہ کے ہیں کہ مقداری تحقیق کے نتائج ہیں کہ مقداری تحقیق کے نتائج ہیں کی جو بھی محقق اس جو الے سے تحقیق کر ہے۔ اشار ہے، فہرتیں، رہے من میں اغاظ ور آ کیب، اصطلاحات واستعارات کی تعداد کا تعین ، کتابیات وغیرہ مقرق میں مثانل ہیں۔

مقاصد عوالے عمین کی تین اقسام ہو علی ہیں:

(Basic Research): المعالى الم کودریافت رہ ہے۔ سروں کے جو کہ اصول بنانے اور نظریات سازی علی استعال میں ا آجاتی ہیں۔ یہ ایک بنیادی مطالعہ ہے جو کہ اصول بنانے اور نظریات سازی علی استعال میں ا

(Applied Research): اطلاقی تحقیق اطلاتی تختین کونکشنل تحقیق مجی کہا جاتا ہے۔اطلاقی میں حاصل شدہ حقائق اور معلومات اطلال میں و مل کو تلاش کرنے میں مدویتی ہے۔ سائنسی اور تجرباتی تحقیق عمران کی روثنی میں سائل سے صل کو تلاش کرنے میں مدویتی ہے۔ سائنسی اور تجرباتی تحقیق عمران کاروں میں اور سے مل کے مقاصد طے شدہ ہوتے ہیں اور سے کی اور استعمال زیادہ تر مفید ہاہت ہوتا ہے۔ اس کے مقاصد طے شدہ ہوتے ہیں اور سے کی اور افادی پہلور کھتی ہے۔ اس میں محقیقی نظریات کا اطلاق عمل میں لایا جاتا ہے۔

(Action Research): المحافظة

سائل کے سل سے لیے مختف نظریات اور سائنسی طریق کا اطلاق عملی تحقیق کہلاتا ہے۔ اے فعلی تحقیق بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں نہ تو نظر سے سازی کی جاتی ہے اور نہ اطلاقی تحقیق کی اے فعلی تحقیق کی اے فعلی تحقیق کی اے فعلی تحقیق کی استحقیق کی ا طرح نظریات کا اطلاق کیا جاتا ہے - ملی تحقیق تو بس تحقیق کے نظریات کا عملی کوشش کا نام ے۔ یہ عقیقی مقدر کے حصول میں مدودی ہے۔

مائنس اورادب كے والے علر بن كار كے اختلاف كوسائے ركھتے ہوئے ہم اے دو بنیادی قسمول میں بیان کر کتے تیں۔

مائنسي اورتج ماتي تحقيق

مائنی تحقیق بر اکانات یا اشیاء کے بارے میں بازیافت کاعمل ہوتا ہے۔ مائنی تحقیق میں تجزیاتی طریق تحقیق انتیار کیا جاتا ہے۔اس میں میڈیکل، انجینئر گگ، زراعت، فزس کیمشری وغیرہ کے معوم شامل ہوتے ہیں۔جب کہ اجی سائنس میں سردے رہورتوں کو رہے عاصل ہوئی ہے۔ سائنسی اور تجرباتی تحقیق میں زیادہ ترکام تجربہ گاہوں میں کیاجاتا ہے، فزکس، کیمنری، انی، زرآلوجی، جغرافیہ وغیرہ وہ علوم ہیں جن میں تحقیق کے لیے تجربہ گاہ کا ہوتا تا گزرہے۔

ارلى تحقيق

اد ہی اسواقی تاریخ میں انسانوں کے انعال، کرداراور فن پر تحقیق کی جاتی ہے جب اللہ بی تحقیق زیادہ تر تاریخی تحقیق پر جنی ہوتی ہے مگر بعض اوقات اس میں تجزیاتی پہلو بھی

- いきこしす

وں معمار تحقیق کی اقسام بہت می ہوسکتی ہیں محققین نے مختف حوالوں سے ان قسام کی درجہ

> -ج- لان بندل کا ہے-

و اکثر وین دیال گیت نے تحقیق کی سات اقسام بنائی ہیں: "حقائق اشیا، کی تحقیق، جذبات کی تحقیق، افکار کی تحقیق، روایات کی محقیق، فنی تحقیق، لسانی تحقیق، اور مدوین متن \_(1)

علوم ونون میں ترتی کے امکانات کے لیے تحقیق سوچ کو پروان چرھانا نہایت ضروری ہے جو تین کا تعام بھی متنوع ہیں۔
جو تعیق کا تعلق چونکہ ہر شعبۂ علم ہے ہے، ای لیے تحقیق کی اقسام بھی متنوع ہیں۔
ان اقسام میں سوانحی و تاریخی تحقیق جس میں کسی اویب ، اس کی تصانف یا صنف پر مشتل تصانف پر چحقیق عضو کی جاتی ہے۔ تدوین متن ، حوالہ جاتی تحقیق میں وضاحتی فہرشیں ، مشتل تصانف پر تحقیق عندہ تیار کیا جاتی ہے۔ تدوین متن العلوی تحقیق جس میں اوب اور دوسرے مضامین پر تحقیق کی جاتی ہے۔ (۲)

مختف حوالول تحقیق کی درج ذیل ات مسامنے تی جیں۔

وضاحي تتحقيق احواله جاتي تتحقيق ی بین از دارد با وضاحتی میں اشار ہے، توضی اشار ہے، کتابیات، توضی کتابیات، فہرسیں، غور روضاتی میں اشار ہے، توسی ال ميدويدياد يروس بك تحقيق كي ليم موادفرا بم كرنا بحل موتا ب- بدادب كي علاده دوسر علوم كي حوالي م ج ت<sup>ک</sup> ہی کی جا

بذوني تحقيق

تدویل محقق مخطوطات یا تلمی نسخوں یا دوادین کی تدوین کے لیے استعال ہوتی ے۔اس میں متن کی رتیب ویڈوین کا کام کیا جاتا ہے۔اس کی حدود دستاویز کی حدود سے بھی ملی یں۔ کوئداس میں تحقیق کا سارا دارو مدارمتن پر ہوتا ہے۔

تدویی تحتیق میں پرانے ادبی اور تاریخی خزانوں کومنظر عام پر لاکر حقہ کق کو سئے سرے

ے رتب ریا جاتا ہے۔

سوافي ما تاريخي تحقيق

سوانجی تحقیق میں کسی معنف کی سوانح پر کام کیا جہاں کے حالات زندگی اور ان عوال كا جائزو بيا جاتا ہے جوال كى اولى وعنفى زندگى يراثر انداز ہوئے اور جن كى وجہ ہے أس كى كتيت سائے آئم ۔

مواقع تحقیق میں کسی مصنف کا خاندانی اپس منظر، سیرت وکروار، اقتصادی ومعاشرتی طالت ، شذیل وقتی فتی فوال ، فریکی معامات، ذاتی اور نمی مسائل، معاشرے میں س کے مقام وأس ك شخصيت اوراس ك فن كريم عصر دورير ثرات كاج رزه يا جاتا ہے۔

تنقيدي تحقيق

تقيدي تحتيق مين تختيق من وكتقيد كالجهني أرار جاتا ہے۔ تقيد ور تحتيق مين ثرون ى عام العن عد عقد ورقتن كوائراك دوم عدم مر شرار و با قر ورف ك فالله ومذافي ورمعير في نيس بول كاركيات كالمحقق مسدي والمرا شدود ، ، كا مرت ورائن کے سے تقیدی میں سامن کی ہے۔

اجي وتهذيبي تحقيق

ای خفیق میں انسانی روبوں اور عصری تقاضوں کی روشی میں ساج کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔

اس میں ساج میں بولے جانے والی مختلف زبانوں کا تحقیق جائزہ بھی لیا جاسکتا ہے اور خفیاتی حوالے سے مختلف انسانی رجحانات اور میلانات پر بھی تحقیق کی جائے ہے۔

اس مرح تہذی وثقافتی میلانات اور رجحانات کو سامنے رکھتے ہوئے حقائق کی ماریانت کرنا تہذی تحقیق میں آتا ہے۔

اربانت کرنا تہذی تحقیق میں آتا ہے۔

مطالعه الوال: (Case Stedy)

مطالعہ احوال یا کیس سنڈی میں کسی شخصیت یا تحقیق مسئلے کے حوالے ہے کمل کواکف اکشے کیے جاتے ہیں۔ ان کواکف یا ضروری مواد کے حصول کے بعدهاصل شدہ مواد اور معلومات کا تقابل اور تجزیہ کیا جاتا ہے۔ تجزیے کے بعد حتی نتائج اخذ کیے جاتے ہیں۔ اس فتم کی شخصیت اس فتم کی شخصیت میں اس فتم کی شخصیت کا مجرامت اور تجزیہ کیا جاتا ہے۔ یہ مطالعہ نفسیاتی بھی ہوسکتا ہے، وجنی بھی۔ اس میں شخصیت کا مجرامت اور تجزیہ کیا جاتا ہے۔ یہ مطالعہ نفسیاتی بھی ہوسکتا ہے، وجنی بھی۔ اس میں شخصیت ورسیج میں رونما ہونے والے تغیرات کو بھی پر کھا جاتا ہے۔

مطالعہ احوال میں کئی ذرائع سے موادحاصل کی جاتا ہے۔جس میں متعبقہ فرو کا اندوج بھی ہوسکت ہے اوراس کے تجربات اور مشاہرات کو بھی کسی حوالے سے زیر بحث یا کرمواو مضل کیا جاسکتا ہے۔ اس حوالے سے اس کی تخلیقات یا بیاض اور دُائری و فیرہ بھی اہم ذریعہ بات ہو گئی تیں جن سے مواد سامل کیا جاسکتا ہے۔ ایک تحقیق کا متصد شخصیت کے جیمی بین بوئل کوس منے اور تا سامل کیا جاسکتا ہے۔ ایک تحقیق کا متصد شخصیت کے جیمی بین بوئل کوس منے اور تا ہے۔

تعسى تحقيق

علی تحقیق کا تعلق بر ور ست جامعات، تدریس، طلب ده بات بر ساتذ و کرس تهر عرفیمی تحقیق تعلیم الدریس کے سید ن میں کیک ملک سرگری کا ۶۵ ہے جس کل حدوث تعلیم کے سید ن میں تدریک ورنسانی جو سے پانے جانے اس مشخص کو سامنے روجاتا ہے ارتقیمی تحقیق کے ذریعیہ تعلیمی معیارہ باند کرنے ن وشش ن جاتی ہے۔

一点ではないとうでもできないと、ことからって المناح و المنافية الم とことがけいというのではいいで نَ فَي مَدِّدُ وَالْمُورِ مِنْ مِنْ مِدَازُ الْقِيْرِ كِي اللائع مِنْ القَيْمِ (r). تقبي سائل كال مناب سازى، مريق قدري عن بهترى لان اورتعليى ريق و مدن کے رہنی ندز فقی رکے علی محتق کو روے کارلایا جاتے۔ يم العوى تحقيد ت شرك كي مفون ك م ته ما ته دوم مفاين اور علوم پر بحي تحقيق كي موز ے کے مغمون کے رقد دورے مغمون کے ہو کی کوشائل کر کے نتائج اخذ کیے جاتے تى مشربشر يت ، اجيت ، سيسيت ، ادبيات ، سانيات ، تاريخ وفسفد، جغرافيد دغيرويه مین اعولی جھیل کا دائرہ کا روسیع ہوتا ہے۔ اس میں مختف علوم سے تعلق رکھنے والے موضوء تے یہ تختیق کی جانی ہے، جن کا تھی میں سے میں میں کے حوالے سے تعلق بھی ہوسکتا ہے۔ ت شر کی موشول پر تحقیق کرتے ہوئے دواش، کوسامنے رکھتے ہوئے ان کا تھیل کہ ع : ے۔ یہ نیاں و مخصوص کا بھی ہوسکتا ہے۔ کس شاعر کے دیوان کے ش کع شدہ مختف ایر شنوں و جمل و باتھ ہے کھی ہوئی کسی مصنف کی کتابوں کے مختلف تشخول کے حواے سے بس تانی تانی کا ساتی ہے۔ تحقیق سندی بھی ہوئت ہے اور فیر سندی بھی، ای طرح انفر، دی بھی ہوگتی ہے اور جہ ی جی سندی جمین کے دوالے ہے آج کل یو نیورسٹیوں میں زیادہ کام ہور ہا ہے۔

سندى اور غير سندى تحقيق

سندل المحقیق وہ تحقیق ہے جو کہ یو نیورسٹیول میں ایم اے، ایم فل اور پی ایج ڈی کی سطے مختبق مقالہ جات کی صورت میں کی جاتی ہے۔ اس تحقیق میں آج کل زیادہ تر محققین کا رویہ میں ڈیری کا حصول ہے جس کی وجہ سے تحقیق کا معیار متاثر ہوتا ہے۔

مرت و کا مرت اللہ میں ہر دہ تحقیق شامل ہے جو سند یا ڈگری کے حصول کے لیے نہ ک غیر سندی تحقیق جو کہ علم واوب اور سائنس بھے بلک سی موضوع پر انفرادی یا اواروں کے زیر اثر تحقیق جو کہ علم واوب اور سائنس بہنالوجی کے فروغ اور ترتی کے لیے کی جائے غیر سندی تحقیق کہلاتی ہے۔

ربیباری ای طرح تحقیق کے حوالے سے شائع ہونے والی مختف کی بین، رسائل وجرا کد بیں ای طرح تحقیق مضامین ومقالات کا درجہ بھی غیر سندی تحقیق میں آتا ہے۔

انفرادی داجهای تحقیق

الراس کی حضن ایسی ہوتی ہے جے مختف افراد انفرادی طور پریا اپنے اپ انداز میں انجام رہے ہیں۔ جیے رسائل میں تحقیقی مقالات لکھنا، تحقیقی کتابیں لکھنا، اپنی ذاتی تج بہ گاہوں میں رہنے ہیں۔ جیے رسائل مختف لوگوں کے رویوں اور نفسیاتی کیفیات کا جائزہ لے کر اپنے نتائج بن کرنا۔ یہ سب انفرادی تحقیق کے زمرے میں آتا ہے۔

بی جو تحقیق ایک سے زیادہ مختفین اسلمے انجام دیتے ہیں یا تحقیق مقالات کی محقق مل کر لکھتے ہیں یا تحقیق مقالات کی محقق مل کر لکھتے ہیں یہ بین یا تحقیق یا سائنسی ادارول کے تحت تحقیق کام مور ہا ہے وہ اجما کی تحقیق سے تعلق رکھتا ہیں یہ ملکی سطح پر بنائے گئے تحقیق ادارے بھی اجما کی تحقیق میں اہم کر دار ادا کر رہے ہیں اور غیر ملکی سطح پر بنائے گئے تحقیق ادارے بھی اجما کی تحقیق میں اہم کر دار ادا کر رہے

بو با تحقیق کے حوالے سے یہ بات اہمیت کی حال ہے کہ زیادہ تر تحقیق اغرادی سطح پر انج مول کئے ہے۔ انج مول کئے ہے۔

مخيز ورندائ

## وستاويز ي تحقيق

وستادین تحقیق میں مختلف دستادیزات کی مدد سے شقیق کے عمل کو آ مے برسمایا باب اس میں تاریخی دستادیز کا تحقیق ہے اس کو تاریخی تحقیق ہے۔ اس میں تاریخی دستادیزات کو بنیادی اہمیت حاصل ہوتی ہے اس کے اس کو تاریخی تحقیق ہیں اس کا بھی فرداور مع شرہ جس ز بانی دور سے گزر رہے ہوتے ہیں اس کا بھی کا بھی ماتھ میں حالات گزرتا ہوا لمحہ تاریخ کا حصہ بنتا چلا جاتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں حالات کو اقتدت فراموش ہوتے جاتے ہیں جتی کہ کسی معالمے کی چھان بین اور بازیافت کے لیے دواقعت فراموش ہوتے جاتے ہیں جتی کہ کسی معالمے کی چھان بین اور بازیافت کے لیے دواقعت کی تھیں کا عمل دجود ہیں آتا ہے۔

تاریخی تحقیق کا دائن بہت وسیع ہے اس میں دنیا کے کمی بھی سربستہ رازیا کا کات کے
وقت کی گردیس چھے بوئے حقائق کی چھان مین کر کے انھیں سامنے لایا جاتا ہے۔
او بی تحقیق میں ہمیں زیادہ تر دستاویزی اور تاریخی تحقیق سے واسطہ پڑتا ہے۔ حقائق کی
مدات کو پر کھنے اور حالت واقعات کا جائزہ لینے کے لیے ہم مختیف دستاد پڑات کے حوالے
سے تحقیق عمل کو تھے بردھاتے ہیں۔

دستاویزی عمل میں درج ذیل دستاویزات کے حوالے سے تحقیق کے عمل کو بروئے کار لایاج تاہے۔

بنيادي مصادر

بنیادی مصاور میں ابتدائی نوعیت کے حقائل اور معلومات ہوتی ہیں جو ہس نی محقل کی تحویل میں جاتی ہوں ہیں ہوتی ہے۔ تحویل میں جاتی ہیں یہ جن سے محقل کوآگا ہی ہوتی ہے۔اس کے مددہ اگر کسی شخصیت کے حوالے سے تحقیل کی جات کی اس کی ا معدد برات سب بنیادی معدد رکی ذیل میں آتے ہیں۔ ذاتی ریکر وزر وُائریاں، خود بیت بین دورات سب بنیادی معدد رکی ذیل میں آتے ہیں۔ ذاتی ریکر وزر وُائریاں، خود بین است وہ انٹر و بیز رو اُل کا غذات، اپنی تکھی بیشترین، مونی عمری، آب جی ، تقاریر، خطب ت، خطوط، مضر مین وغیرہ محتق کے لیے اہم بیت بین میں۔ بقول عطش ورانی:

رور ترم سی مخفوطے، تربیس ، تصانیف، مسووے، وائریاں ، فصور ، دور ترم سی مخفوطے، تربیس ، تصانیف، مسووے، وائریاں ، فصور ، دور جو آل کتب ، لغات، قاموس ، تصاویر، ویب سرکنس وغیرو بنیاوی ، فذکہ سائے جی جو نے محن پر حقیق کام انجام دیا جارہ ہویا جو تحقیق کی جنی و بول غیز ان ہے بنیا و ہوں غیز ان ہے اخذ کی جاتی جو ل غیز ان ہے سے وہ معومات کی اور جگہ سے حاصل نہ ہوسکس ' (سم)

بن ای معدد پی جگہ بنی دی اہمیت کے حال ہوتے ہیں۔ کیونکہ بنیادی معدادر کے بغیر بنیائی معدد کی جگہ میں بردھ سکت بندا تحقیق کی ابتدا ہی میں بنیادی معددر کا تعین کرتا انتہا کی

- 5 Jan - 5 Ja

ال المراق المرا

ز رافغیمیت

ا فی مرابعی بین میں بید کی سرائی سرائی سرائی بین میں ہے۔ اور میں اور نظری کا سرائیٹیکیٹ ، کمیٹی میں اور کے خدر ان کا سرائیٹیکیٹ ، محتیف میں میں عرور ، اور کے خدر ان کا سرائیٹیکیٹ ، محتیف کا خراسوں ، جو سوں ، میں عرور ، اور کے خدر بات میں شمورت کے سرائیٹیکیٹ وغیر ہیں اور کے جی ل

لا في در المحمل ك ورب على س و درب الله و كرو من الله و كرو ب من الله

پاسپورٹ پاسپورٹ کا اہمیت اس لیے ہوتی ہے کہ پاسپورٹ سے میہ پر چات ہے کر استر کہاں کہاں کہاں کے خرکے اور میس خرکس دور میں کیے گئے ، سفر کا دورانیہ کتفار ہا۔ اس بر محقیقات میں ہوات پیدا ہوتی ہے۔

ڈومیسائل ڈومیسائل دراصل کسی شہر کی شہریت کا شبوت ہے۔ اس میس تاریخ پیرائش ورائش میں میں تاریخ پیرائش ورائش میں موتی ہے۔ رہائش کا مستقل، عارضی پتہ، اور عمر کی تقدیق بھی ہوتی ہے۔

انٹرویو زیر تحقیق شخصیت کے ذاتی انٹرویو جو کسی اخبار یا رسالے میں ثالع ہوئے یا کی بنا اٹیش یا نی دی اشیش سے نشر ہوئے۔

ذاتى كاغذات

ذاتی کاغذات میں وہ تمام دستاویزات آجاتی ہیں جو کہ زیر شخفیق مصنف کے اس میں رہیں یا جواس کی فائلوں سے برآ مد ہوئیں ، اس میں اسناد، سرٹیفیکیٹ ، اور ڈگر ایل ہیں شامل ہوں گی۔ نجی خطوط بھی جو کہ اسے دوستوں یا عزیزوں یا ادبی شخصیات نے لکھے۔ ڈائری

بعض لوگوں کو ڈائری لکھنے کی عادت ہوتی ہے، وہ خاص خاص واقعات کو ڈائری میں این کرتے رہے ہیں۔ ایے مصنفین کے حوالے سے تحقیق میں ان ڈائر یوں سے کافی موادل ہے، کہ ان ڈائر یوں سے کافی موادل ہے، کون سے لڑے ہے۔ ان ڈائر یوں سے روابط تھے، کون سے لڑے تھے جو کہ ان مصنفین کے نزد یک تھے، لوگوں کا، دوستوں کا، عزیز وس کا اُنجے س تھ کیمار دیا تھ جو کہ ان مصنفین کے نزد یک تھے، لوگوں کا، دوستوں کا، عزیز وس کا اُنجے س تھ کیمار دیا تھ جو کہ ان محنفین کے نزد یک تھے، لوگوں کا، دوستوں کا، عزیز وس کا اُنجے س تھ کیمار دیا تھ جو کہ ان محنفین کے نزد یک تھے۔ ان اسفار میں آئیس کیا کیا مشکلات بیش آئیں۔ کئی ۔ کئی ، کب اور کہاں کہ ن کے سفر کیے۔ ان اسفار میں آئیس کیا کیا مشکلات بیش آئیں۔ روز نا یکے

كُ لوك روزنا في كل صورت على روز نه بون والي والله ت كاندر ن كرت إلى.

ت در المراعز ت ب اشعار کو بیاض میں لکھتے رہے ہیں تاکہ یہ اشعار محفوظ رہیں۔ بہت دوع ہے ہوتی اور نہ ہی سامنے موج ہوتی اور نہ ہی سامنے ہوتی ہوتی ہیں۔ اس لیے ہی ہوتی ہوتی ہیں۔ اس لیے ہی معنف کے ہاتھ کا کھی ہوئی بیاض کو بنیادی اہمیت عاصل ہوتی ہے۔ ہدارات ہی معنف کے ہاتھ کا کھی ہوئی بیاض کو بنیادی اہمیت عاصل ہوتی ہے۔

قدی سخہ من ک طرح قلمی نسخہ بھی مصنف کے ہاتھ کا مکھا ہوا ہوتا ہے جس میں شاعری ، نثر بنی پایہ سی صنف مخن پر مشمل ہوسکتا ہے۔

ن أسى بول كريس

کی مابی موضوع سے براہ راست متعلق کتابیں یا مصنف کی مطبوعہ کتابیں بنیادی مدر بی شام ہوں گا۔

بوائح عمرى

موال مریاں ادبی اور شخصی تحقیق میں معاون عابت ہوتی میں۔ ان سے بہت سے رائدت کی جھان میں اور حقائق کی معداقت جانے کا موقع مل ہے۔ کیونکہ ان سوانح عمر یوں میں واقعت وحالات زندگی کا بیان ایک ترتیب سے کیا جاتا ہے۔

آب بی

ہوائے عمری کی طرح خود مصنف کی اکھی ہوئی خونوشت سوائے یا آپ بیتی واقعات کی تہد کی پہنچ اور زیر تحقیق موضوع کے متعلق حقائق اکٹھا کرنے میں اہم کروار کی عامل ہوتی ہیں۔ قدریہ خطبات

محنف تقدریہ ہے بھی موادحاصل کیا جاسکتا ہے، مختف مواقع پر ہونے والی تقاریر کا باقعدہ ریکارڈ رکھا جاتا ہے ، بعض اوقات ان تقاریر کی ریکارڈ نگ کرلی جاتی ہے اور بعض وقت کتابیں شکل میں بھی شائع کروی جاتی ہیں۔ای طرح مختف مواقع پر دیے مجے خطبات وقت کتابیں شکل میں بھی شائع کروی جاتی ہیں۔ای طرح مختف مواقع پر دیے مجے خطبات کی ایمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ جیسے اقبال کے خطبات اور خطبات عبدالحق وغیرہ

مراسع بنموه مشاہر بنا ہوں کو تعملے سے خطوط ہے دوستوں اور عزیز دل کو تحریر کے گئے مراب میں مشاہر بنا ہو ہائے ہے اس لیے ہنمیں بھی شاط تحقیق کیا جاتا ہو ہنا ہے ہیں۔ بھی بھی مضافین کرسائل وجرا کہ میں شائع مضافین رسائل وجرا کہ میں شائع ہمنے مضافین رسائل وجرا کہ میں شائع ہوتے میں ۔ ان مضافین کا حصول ہم جمی مضافین ہو گئے جی ۔ ان مضافین کا حصول ہم جمی مضافین ہو گئے جی ۔ ان مضافین کا حصول ہم جمی مضافین ہو گئے جی ۔ ان مضافین کا حصول ہم جمی مضافین ہو گئے جی ۔ ان مضافین کا حصول ہم جمی مضافین ہو گئے جی ۔ ان مضافین کا حصول ہم جمی مضافین ہو گئے جی ۔ ان مضافین کا حصول ہم جمی مضافین ہو گئے جی ۔ ان مضافین کا حصول ہم جمی مضافین ہو گئے جی ۔ ان مضافین کا حصول ہم جمی مضافین ہو گئے جی ۔ ان مضافین کا حصول ہم جمی مضافین ہو گئے جی ۔ ان مضافین کا حصول ہم جمی مضافین ہو گئے جی ۔ ان مضافین کا حصول ہم جمی مضافین ہو گئے جی ۔ ان مضافین کا حصول ہم جمی مضافین ہو گئے جی ۔ ان مضافین کا حصول ہم جمی مضافین ہو گئے جی ۔ ان مضافین کا حصول ہم جمی مضافین ہو گئے جی ۔ ان مضافین کا حصول ہم جمی مضافین ہم جمی ہم جمی مضافین ہم جمی مضافین ہم جمی ہم ہم جمی مضافین ہم جمی ہم ہم جمی ہم جمی

موبائل ڈائا ہوبائل ڈاٹا ہوبائل خات سے ہار سے استعال کا م ہے، اور یہ گزشتہ دو دہائیوں سے بقدری عام ہے، ہوا گیا ہے، اب ہم محفی موبائل فون استعال کرتا ہے۔ اسے کال کے علاوہ میں کرنے کر چوا گیا ہے، اب ہم معنی موبائل فون استعال کرتا ہے۔ اسے کال کے میں خر میں لکھتے ہیں لیے بھی استعال کیا جاتا ہے۔ بعض شعراء کرام اپنازیادہ تر کلام موبائل کے میں خر میں لکھتے ہیں اور دوستوں کو جمیح ہیں۔ ان کے موبائل کا ریکارڈ اِس حوالے سے کافی کارآ مدمعلومات دے۔

- = 0

کمپیوٹر ڈاٹا بہت ہے ادیب اپنا کام براہ راست کمپیوٹر پر لکھتے ہیں۔ان کے کمپیوٹر سے ان کالکو ہو تمام مواد حاصل کیا جاسکتا ہے۔اس میں ان کی ذاتی تحریروں کے علاوہ وہ فیکلیں اور کتابیں ہج مل عتی ہیں جن ہے انھوں نے اپنے اولی کام میں مدولی ہو۔

فیں کے آئی ڈی

ای طرح موجودہ دور میں فیس بک ادبوں اور شاعروں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔
فیس بک پر موجودہ شاعروں اور اور پول میں سے بیشتر کا ذاتی اکاؤنٹ موجود ہے۔ ال
اکاؤنٹ سے بنایدی معلومات کی جا علی ہیں، اور ان کے فیس بک فرینڈ ز کا بھی پہتہ چل سک
ہے کہ ان کے کن کن سے لوگوں سے روابط رہے ہیں۔ ان لوگوں سے رابطہ کرکے منیہ
معلومات حاصل کی جا علی ہیں۔

نے معدد عرور عرور معدور جی جی سے زیافتی سے کے توالے میں اور اور معدور جی جی سے زیافتی سے کے توالے کے توالے کے ن المنافي معدور شي دور تر الأين آج أي كر جن شي معنف كر برا على كور الله المنافي المنافية الم ران در اخبرات اور دیگر دستادیزات تا نوی مصاور کا درجدر می تین-うんとうとうなったとう على ، كالى ، يغرى كاروك بهت عاق كر ما التي آت ير - يه قاق من اور اگر کی مصنف کی مان رست سکول، کا فی اور ایو نیوری میں اور اگر کی مصنف کی مان زمت سکول، کا فی اور نیو نیوری میں رو ہونی مدارت کے ریکارؤ کے بارے میں بھی مفید معلومات دے مجتے ہیں۔ رو ہونی مدارت کے ریکارؤ کے بارے میں بھی مفید معلومات دے مجتے ہیں۔ うとうとう بن وسل كاريكارد ، برته ، ديه مرفيفيكيك ، ب فارم ، إن اندراجات كاشناختي كارد ے زروے کا قابل ، تحقیل کے والے سے اہمیت کا صال ہے۔ منف مشہر ان یا داشتیں لکھتے ہیں، ان یاداشتوں میں مختف لوگوں کا ذکر ملتا ہے، ردی کی داشتوں سے بھی بعض اوقات اپ تحقیقی موضوع کے حوالے سے حقائق اکشے 一のどうど من بم عمر مشاہیر کی آپ بیتیوں سے حالات وواقعات اور مختلف باتوں کا پس منظر ار تو ان کی پردہ تی ہو عتی ہے۔ اویب اپنے ہم عصر اویوں کے بارے میں اپنی آپ بیٹیوں مركى بواقعات درج كردية بي جونه صرف ولچيب بلكه معلومات افزاجى بوت بين، مِے افر حسین رائے بوری کی آپ بی "گروراہ" اور حمیدہ اختر کی آپ بی "جم سفر" میں میں موادی عبدالحق کے بارے میں کئ نئی معلومات ملتی ہیں۔

جعریٰ کے بارے میں ایم معلقین کے حالات زندگی اور ان کے بارے میں ایم معلق میں اور ان کے بارے میں ایم معلق میں جو مونو عربوں میں نوع اللہ استخاص کی کھی ہوتی جی اللہ ایم معلقہ میں جو کا اللہ ایم معلقہ میں جو کا اللہ ایم معلقہ -しかくうがらからいできっていう ے ایک میں اور رسائل وجرا کہ میں کئی، کلام یا تحریر کے حوالے سے تمریر اللہ اور رسائل وجرا کہ میں کئی۔ -したこれよりをというる چ چ سے اور بعض کتابول کے دیاہوں سے اور بعض کتابول کے دیاہوں عادی پر است ای دیل ملے جی فاص کر کتابوں میں لکھے کئے مقدمات ای دیل مر شرائقیہ کے ماتھ ماتھ تھتی عنامر بھی ملتے جی فاص کر کتابوں میں لکھے گئے مقدمات ای دیل مر ا المحلی المحلی المحلی کے فن کو مجھنے میں مدودی ہے اور اس کے فنی خصائفر اللہ میں المحلی کی خصائفر اللہ میں المحلی کی خصائفر - ج رأ ، خ ال ا فی خوں، دوستوں، ادیوں اور رہتے داروں کو لکھے گئے خطوط تحقیق میں اہمیت کے حال ہوتے تیں۔ صفظ محود شرانی نے جو خطوط لندن جا کراپنے والد محترم کو لکھے ان سے حافظ محور شرن کے ندن میں شب وروز اور ان کے سائل پر روشی پڑتی ہے۔ اس سے ان کی زندگی كَنْ وَعْرِيخَ آتِ أَلَ مختد طے خطی مواد مخلوطے، خطوطی کے نمونے اور قلمی نتخ بھی اہم دستاویزات میں شار کیے جاتے جی جن ہے تحقیقی مواد ملتا ہے۔ جن جن سے تحقیقی مواد ملتا ہے۔ ذ تى استعال مين زيرمطالعه تب اوران يرفث نوث مجتنف لایب ادر مفتنین کمابول کا مطاحه کرتے دفت یا داشت کے طور پر ان کے مختلف

منى اورا تنامات پرنشانات لگاتے ہیں اور بعض ان پر کوئی نہ کوئی نظ یا عبارت بھی سَعے 

ما معنفین نصرف اپنے اور اپنے حالات وواقعات ، شب وروز کے معمولات ذائری میں بارروع مولات کی بارے میں یاداشتی قلم بند کرتے رہے ہیں جن ہے گ المركاء المركاء

معنف کی ای مطبوعہ کتب کے علاوہ ویکر مصنفین کی مختلف مطبوعہ کتب ہے بھی زیر ب من من منعنق مواد حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ کتابیں مختف نوعیت اور اصاف برمشمل

一切がれ

المارك ند ات ہے ہی تحقیق مواد حاصل کیا جاسکتا ہے۔

مفرين ومقالات اغيرمطبوعه مقالات

عنف رسائل وجرائد ، كتابول اور اخبارات من شائع بونے والے مفر من ومتدالت 

غرمطبويه مقالات

مطبوعه متنالت کے علدوہ وہ مقالات جو کدش لکے نہیں ہوئے بلکہ وہ ایم ،اے ، ایم قل ، ن عَوْدُ كُ مَنْدُ كَ لِي اللَّهِ عَلَى اور كَ يُوغُورَ فَي مَيْت بِن، وه بَحْي تَقَقِقَ كام مِنْ ورار باب ہو سکتے ہیں۔اس کے علاوہ وہ مض مین ومقال ت جو کد انفر اوئ طور پر مجھے گئے مگر و فرور المراجي محقق شي مردد عظمة جل

مرك اب اوراديون كيوري في ورائي ودركي وفي رق رك وري ال معودت فر مركز سے ہیں۔

15 -

تاریخیں اور خاص کر ادبی تاریخیں جہاں ادوار کے حوالے سے یا امناز تاریسی از می ایم کرتی ہیں کہ جن ہاں دور کے ادب کے مزان کا تعین اور ایم کرتی ہیں کہ جن ہے اس دور کے ادب کے مزان کا تعین اور ان ع كاد له ه أن بى ما خ آ ت ين -ر و جرامد رسائل وجرائد کا ادب وزبان کے فروغ سے اہم تعلق رہا ہے۔ ای طر<sup>ی ت</sup>یق ہے رسائل وجرائد کا ادب وزبان کے فروغ سے اہم تعلق رہا ہے۔ ای طر<sup>ی ت</sup>یق ہے رسائل وجرائد رسال وبرالدہ ارب دیا ہے۔ کیونکہ تحقیق کے لیے ان سے ایک ان میں اور سائل وجرائد کا اہم ماخذات میں شار کیا جاتا ہے۔ کیونکہ تحقیق کے لیے ان سے ایک ا رسال وبرا لدہ الم اللہ ہو کہ شعراء کے مجموعہ ہانے کلام میں نہیں مل وہ ان رہا موادل جاتا ہے۔ بہت ساکلام جو کہ شعراء کے مجموعہ ہانے کلام میں نہیں مل وہ ان رہا 一年かりかかん اخارات تب، رمائل وجرائد کے ساتھ ساتھ اخبارات اور ان کے مختلف ایڈیشنول ، کار میں اور ادار یوں میں بھی تحقیق کے لیے مواد مل جاتا ہے۔اخبارات اور ان کے بین برری ایریشنوں میں مشاہیر کے انٹر دیو ،خطوط ،مضامین اور کلام شاکع ہو چکا ہوتا ہے ، یا ان کی وفار یران کے حوالے سے کوشے تر تیب دیے جاتے ہیں یا ان کی شخصیت اور فن پر کالم لکھے جاتے ہیں۔ سرفیفیکیٹ ، ڈگریال سكول ، كالج سرفيفيكيك ، رزلك كار ذر ، يو نيورشي و كريال بهي تحقيقي مراحل مين كارة البت الولى إلى-معابدے عتف فتم کے معاہدے ، جائداد کا لین دین سے متعلق وستاویزات، اجلاس کی رودادیں۔ ذاتی یا مور د ٹی وستادیز ات، ٹیکس اور بنک وغیرہ کا ریکارڈ۔ سر کاری ریکاروز جرنل،گز په ،قانونی دستاد بزات وغیره۔ مطبوعه زباني روايات لوک کہانیاں، لوک کردار، لوک میوزک، روایات جوسینہ درسینہ چلی آ ربی ہوں۔

الموروں کا ریکارڈ المخی اور یادگاریں تصویریں۔ کسی زیر تحقیق معنف کی بچپن سے لے کر مختف اووار کی اریخی اور یاد فی شخصیات کے ساتھ تصویریں۔ غوریں الجنف مشاہیر یا اولی شخصیات کے ساتھ تصویریں۔

نہر سے است استیں، کتابوں کی، رسائل وجرائد کی، یا اشیاء کی جو کہ مہارت ہے کی خاص میں استیاء کی جو کہ مہارت سے کی خاص میں استیاء کی جو کہ مہارت سے کی خاص میں کے لیے ترتیب دی گئی ہوں۔

ب عبداد کے کاغذات بے کاغذات جن سے جائیداد کی منتقلی ثابت ہوتی ہو، یا جو جائیداد کی ملیت کے حوالے نے اُن کو پیش کرتے ہوں۔ یا عدالت کے مقدمہ کی فائلیں جو کہ کی ادیب کے مسائل اور سے کن ندگی کے مختف کوشوں کو بے نقاب کر سکتی ہوں۔ س کی زندگی کے مختف کوشوں کو بے نقاب کر سکتی ہوں۔

بالاندر نوريس

اندر چرب علف اداردن، کتب خانون ، رسالون ، اخبارون تنظیمون اور مختلف اجلاسون کی سالاند

رہائی یا تب میں شائع ہونے والی رپورٹیس، روداویں
رہائی یا تب میں شائع ہونے والی رپورٹیس، روداویں
سی مشاعرے، اوبی تقریب، کا غرنس، یا سیوزیم کی رودادجس سے ان تقریبات میں
ارسی رنے والوں اور ان کے پڑھے گئے مضامین ومقالات کا سراغ ملیا ہو۔ ۱۵۰۷ء میں شاہ
عبد الطیف یو نیورش خیر پور میں منعقدہ کا نفرنس اور استنبول یو نیورش میں ہونے والے سوسالہ
میوزیم کی رپورٹیس اور روداویں پاکستان اور برہ نیے کے مختلف رس کی میں شاکع ہوئیں۔ یہ
میوزیم کی رپورٹیس اور روداویں پاکستان اور برہ نیے کے مختلف رس کی میں شاکع ہوئیں۔ یہ

باناه. كى هخصيت، ياك موقع ياكن والقع كو بنياد بنا كريكهم كى بات، تمير ك كى چزا، يا

منون کا کی پر- جے کوئی عمارت کی شخصیت کے نام پر بنادینا، کی لا بحریری یا ہائی ا منون کا کی پر- جے کوئی عمارت کی آئے کے دانوں کی واقع اشخص منون کا کی چیز - بینے وہ مارک کا تعدید کا نوٹ کی واقعے یا شخصیت کی یاوگار کی اس شخصیت کی یاوگار کی است شخصیت کی یاوگار کی اس شخصیت کی در سی تحقیت سے سوب رویا اعتبال یو نیورٹی میں اردو کی تدریس کے سوسال کمل اور ان کردیا ہے سوسال کمل اور ان کردیا ۔ جے ترک میں استان یو نیورٹی کی تصویر کا بادگاری کی دیں۔ رجور کا رویات ہے۔ ۱۰۱۶ء میں استبول یو نیورٹی کی تصویر کا یادگاری تکث کا اجراء ر ، وللأميد ل كسى وافع يا كاميابي كى بنا پرتعريفي يا تحسيني اسناد ما سريفيكيث جارى كرنا يا خدمات استاد، كوللرميذل سے می اعتراف نن کے طور پردیے مجے گولڈ میڈل۔ عنف ادارون، کتب خانوں میں موجودر جسر جن میں چیدہ چیدہ معلومات کا اندران کی -4-16 تيني شيادتني کی واقع کی مینی شہادت بھی وستاویزات کے زمرے میں آتی ہے۔ مگر اس میں شہادت دینے دالے کے بیانیہ کوغور سے دیجھنا ہوگا اور اس کی صدافت کو پر کھنا ہوگا۔ پرکھاؤگ ان شهادتوں کو اپنی آپ بیتیوں میں رقم کردیتے ہیں، اس سلسلے میں دوسری آپ بیتیوں کو بزاد یناکر ان بیانات کی سیائی جانے کے لیے جانج پر تال کی جاسکتی ہے۔زبانی روایتوں، روز نا مجوں اور بیاضوں کے حوالے سے رشید حسن خال لکھتے ہیں: ''روز نامچوں اور بیاضوں کے اندراجات ہویاز بانی روایتی یا اس فتم کے دوسرے ذرائع ؛ ان کا مطالعہ تو ضرور کرنا جائے مگر بہطور حوالہ أن كوتبول كرنے من احتياط اور بہت زيادہ احتياط كرنا جاہے ، كونكه غيرمعتبر روايتول کي ځي نبيل "(۵) ان حوالواں کا متند ہونا بہت ضروری ہے۔ بغیر سند کے حوالے کی شخیق میں کوئی اہمیت فلمين مونيقي مصوري مخلف فلمیں اور موسیقی بھی ماخذات کی حیثیت رکھتی ہیں۔ جن سے فکری اور نظریاتی

J. J. 1988 ے اس کے عدوہ معوری بھی کی جوانے سے بیت کی صاف جن وقات مختف الميكروفلموں سے مواد عاصل كيا جاسك بے جنس و عن اب الله ع زنگ مخورة كي ج على ع -مع موادية ديوكيث ، ي وي عِنْقِقِ موضوع كى من سبت سے معلى مواد عن ريثر يو يا فى وى ك برورومون و رور کارڈ کر کے دستاویز کی شکل میں محقوظ کرنے جاتے۔ بىرى مواد، ويْدْ بوكىيىت ياس ۋى سی پروٹرام، مباحث نلم ، ڈرامہ یا مشاعرہ کی ویڈیو جو کہ کی ٹی وی چینل پر چد ہو، ن ورفي بوينا كركيست ياى ذى ك شكل مين وسرويزات مين شامل كيوجا سكت ب ركي يذيامعومات كے حوالے سے ايك اليا كمپيوز براشيء، شخصيات وغيرہ كے إرب یہ فائق اللائر کرنے کا وسلہ ہے جس سے بے شار معلومات ماسل کی جاستی ہیں۔ الكويذيا منف حوالوں سے بنائے کئے یا ترتیب دیے گئے انسائیکو بیڈیا۔مٹن شخصات کا انسیکو يذه ، ماریخی انسانیکو بیشید ، اسمنامی انسانیکو بیشید وغیره \_ خزقات بعض عمارتیں، فرنیچر، کھنڈرات، باغات، اور مشہیر کی رہائش گاہیں بھی اس حواہے ے ایمت کی حال ہوتی میں کہ ان سے تاریخ کے کی ابواب کس مرسامنے آتے ہیں۔ ڈائز تبہم کا ثمیری دست ویزی تحقیق کی درج ذیل اقسام گنواتے ہیں اسو نح حیات، ۲ رادارول اور تنظیمون کی تاریخ، ۳ رکتریوت، ۸ ر نظریت کی تاریخ، ۵ یه وین متن ۱٬۲) میدجمیل احمد رضوی نے ٹائرس بل دے (Tyrus Hilway) کا ذکر کیا ہے جس ن رستویزی محقیقی کو جیدا قسام میں تقسیم کیا ہے اور مندرجہ بال قسام لگتا ہے وہیں ہے لگ کی

できたからころがありにいいいから ا. والأدات ۲۔ اواروں اور تظیموں کی تاریخ م زرائع اور اثرات س رجب وبدوين من ٥۔ نظریات ک تاریخ ان درج بالا دستاد بری تحقیق کی قسموں کی اپنی جگه مسلمه حیثیت ہے۔ مگر س زياده اجم اور بنيادى بات ان وستاديزات كاحصول بي ابتول جميل احمد رضوى ود محتق کو رستاویزی مواد کی تلاش میں بسا اوقات صبر آزما اور محض مراهل سے گزرہ پڑتا ہے۔ان ذرائع سے معلومت کی جمع آوری شر کامیانی کا انحدران کے تخیل عزم معمم، اور مستقل مزاجی پر ہوتا ہے بات مرف تان اورجبو كى بعض اوقات دوى وربيكار چيزون بس سے بھى محققين كوايا مطوريو وأل جاتا اونی تحقق کا و رومار زیروه تر وسرویزات می پر بوتا ہے۔ چے وہ کی بین مخوط، رمائل وجرائد يا نششه جات احالات دواقعات، مو في وتخيتي ، حوال وحل ميرسب وحرورات تحقیق حوالے سے اہم موادفر اہم كرتى يى۔

### لسانى تحقيق

سانیات کا تعلق زبان کے مسائل سے ہے۔ زبان اوائے مطلب اور تریل وابداغ کا موثر میں دبان بنیادی کروار اوا کرتی موثر وسلہ ہے۔ انہانی شخصیت کی تعمیر اور تہذیب کے ارتقا میں زبان بنیادی کروار اوا کرتی موثر وسلہ ہے۔ ہر زمانے میں پچھ صاحب علم اور بین دنیا کے ہر خطے اور کونے میں پائی جاتی ہے۔ ہر زمانے میں پچھ صاحب علم اور بین دنیا کی تراش خراش اور اس کے ارتقا کے لیے سوچ بچار میں مصروف رہے میں افہار بیان کے مدین اور اس کے ارتقا کے لیے سوچ بچار میں اظہار بیان کے جو ان اور اس کے ارتقا کے اور اور میں اظہار بیان کے جو ان مان کی تاریخ ساتھ جاتی ہے۔ مختلف اووار میں اظہار بیان کے جو بین ۔

اردو میں سب سے پہلے جن وانشوروں نے نسانیات کے حوالے سے کام کیا ہے وہ ان ، پڑھال ، فرانسیں ، جرمن ، اطالوی اور انگریز تھے ان ماہرین نسانیات نے اردو کی قواعد کی سے ہرتب کرنے میں غیر معمولی دلچیسی سے کام لیا اور زبان و بیان کے اصول وضع کیے۔ بقول ڈائٹر عطش درانی .

"جدیدلهانیات کے اصولوں کے تحت خان آرزو ہمارے بہلے عالم سے ، بخصوں نے فاری اور سنسکرت کے قریبی تعلق کی طرف ، سرولیم جوز سے بھی پہلے اشارہ کیا تھا ، سیکن وہ اس پر منصل روشنی ڈالنے کی استعداد نہ رکھتے ہے۔ انشاء اللہ خان انشاء نے اردوقو، عد کے بعض ہم مرائل کو اہمیت وی اور اپنے عبد کے شہر دبی کی بولیوں کے افتد فات کو اجا گرکرنے کوشش بھی کی ، سیکن افسوس سے روایت ہم رے بال جاری نہ رہ کی ۔ ، (۹)

متشرقین کے ساتھ ستھ مقامہ علاء اور مام ین فن نے بھی اردو میں سانی شخیق کے .

ے۔ اس رمالے کے اس ورق بات کا فائنس کیکن اس سے اس بات کا اس کا فائنس کیکن اس سے اس بات کا اس کا فائنس کیکن اس سے اس بات کا میت چتا ہے کہ مرحوم کواردوزبان سے کس قدر دولچی تھی ۔ ''(۱۰)

اردو میں ان شخین کا کام زیادہ تر قواعد نو کی ، لغت سازی ، اصلاح زبان اور زبان
کے معیار اور بول جال کے اصولوں پر جن ہے ۔ بور پی مفکروں نے اپنی اپنی ضرور ہائے کے مطابق اردو میں میں اس نی کام کیا اور ان کا انداز بالکل روایتی ساتھا اور انھوں نے اس کار کے لیے بور پی اور انگریزی زبانوں سے بھی استفادہ کیا اور ایخ خیالات کے اظہار کے لیے فاری زبان کو بھی استعال کیا۔ ان ماہرین لسانیات کے کام کی وجہ سے آنے والے محتقین کی فاری زبان کی موار ہوگئیں اور انھیں شخین کے خارزار میں سے گزر نے کے لیے کم وشوار گزار تحقیق کی وادی سے گزر نے کے لیے کم وشوار گزار تحقیق کی وادی سے گزر نا پڑا۔ ڈاکٹر مرز اخلیل احمد بیک لکھتے ہیں:

" یامر داقعہ ہے کہ اردوکی اولین قواعد بور پی عالموں ہی کی دین ہے انسویں صدی کے وسط میں سرسید احمد خان ، مولوی احمد علی دہلوی ، صببائی ادر مودوی کریم الدین کی اردو قواعد نے دلچین کا ذکر بھی او پر آچکا ہے۔'' (۱۱)

یور پی عالموں نے اردو تو اعد نولی کے ساتھ ساتھ اردولغات کی ترتیب وقد وین میں بھی کام کیا۔

اردو میں سانی تحقیق کو اکثر اوقات محمد حسین آزاد کی کتاب "آب حیات" ے اگر کی جوز۔
جاتا ہے اس کتاب میں سب سے پہلے محمد حسین نے اردوزبان کا رشتہ برن بھاش سے جوز۔
یہ کتاب ۱۸۸۰ء ش ش کع بوئی۔ جب کہ اس سے پہلے بیارے لال آشوب کا سات صفحات پر مشمل پہلامضمون "اردو زبان کی حقیقت" ساکھاء میں شائع بولے والی اردو کی تیمرئ کتاب میں شائع بولے والی اردو کی تیمرئ کتاب میں شائع بولے والی اردو کی تیمرئ کتاب میں شائع بوالے ایس معلوم ہوتا ہے کہ ۱۸۸ء میں جب آزاد نے "آب حیات" شائع

ور ن ع جیل نفر آشوب کی میر کتاب ہوگی۔ (۱۲)

ردو بس لناني مباحث پر ايك اور كتاب چرنجي لال درگاه نظام الدين اوي نے ٥٠ المدن اور عدد المعلم ا نو بات زون کا مجیلا ؤ، ایرین اور ان کی زبان کا بیان ، مشکرت اور اس کی شاخوں کا بیان، پراکرت زون کا مجیلا وُ، ایرین اور ان کی زبان کا بیان ، مشکرت اور اس کی شاخوں کا بیان، پراکرت رود المرون ، پراکرتوں کا تمزل، بھا کا یا ہندی کا جنم ، منسکرت الاصل زبانوں کا بیان، برج تر تی کا بیان ، پراکرتوں کا تمزل، بھا کا یا ہندی کا جنم ، منسکرت الاصل زبانوں کا بیان، برج روں اردو کا جنم ، ہندی زبانوں کا اثر اردو کا تصرف، غیر مک میں غیر زبان کے داخل می عام دیان کے داخل بونے کے فائدے اور نقصان ، اپنی زبان کوسب اچھا جانتے ہیں ، زبان کا تغیر وتبدل ، اروو ن ان انوں کے الفاظ سے مرکب ہے۔عنوانات پرنظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ح بنی ال کوداره میاحث مولانا آزاد سے زیادہ وسیج ہے۔ چرفی لال کے خیال می سنکرت سے رائرت پیدا ہوئی، براکرت سے بھا کا اور بھا کا مندی سے عربی قاری کے میل سے اردو پیدا بولی ادر بیتمام ایک زبان سے دوسری زبان کا پیدا ہونا دو ہزار بری کے عرصہ میں ہوا۔ (۱۳)

اردو میں لیانی مطالعہ وحقیق کا جدید دور بیسویں صدی ہے تعلق رکھتا ہے اس وور میں زن کا مطانعه مشاہداتی، تجزیاتی اور تجرباتی بنیادوں پر کیا گیا۔ جبکہ انیسویں صدی کی لسانی تخین میں مخصوصیات ند ہونے کے برابر تھیں۔ زبانوں کا مطالعہ ملے روایتی اور فرسودہ انداز ی کیاہ اور محققین کی نظریں صرف مختف علاقوں میں بولی جانے والی زبانوں اور لیانی تدبيوں رہتی تھیں تجریری زبان کوئی متند سمجھا جاتا تھا۔

بیوں صدی کے آغاز میں مولوی عبدالحق نے تواعد کے حوالے سے بہت نم یاں کام کیا ان کی" تواعد اردو" کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی ۔اس کتاب میں اردو کے صرف ونحو پر روشنی وی گئے ہے اور اجزائے ککرم کی تمام قسموں کامفصل جائزہ پیش کر سب ہے اس میں تو اعدار وو کے مَنْ ذَرَى عَنْ صَرَى بَعِي احاطه كيا كيا ہے ۔ ذُا سُمْ مِرزاخليل احمد بيك نَهيَّة بيل.

> "جہاں اردوے مندی عناصر کا بیان " یا ہے وہال ان کے تاریخی بقار بھی روشی ڈاں گئے ہے اور قدیم ہندی ، براکرت اور شکرت میں ال کے وقد کی نشاندی کی تی ہے۔ ( \* )

وکنیات کے حوالے سے لی تی تین کرنے والوں میں مودی عبدالحق، سخاوت من، المحل میں مودی عبدالحق، سخاوت من، المطانہ بخش، وُاکر جمیل جابی، شخ چاند، افسر صدیقی امروہوی، شفقت رضوی، وُاکر مسعود حسین خان، واود اشرف ، وُاکر محمد میں اثر، وَاکر نورالسعید اخر بھی البتہ قدری، وَ مَرْ مُح الله میں قادری زور، ، وَاکم نذیر احمد، وَاکم عبداستار داوی الله یعد سنت ند، وَاکم نذیر احمد، وَاکم عبداستار داوی الله یعد سنت ند، وَاکم نذیر احمد، وَاکم عبداستار داوی الله یعد سنت ند، وَاکم صفحت ندک

نام ر فبرست بیل.

ل این ت کا تعنق میں فی تبدیلیوں کی بحث ہے ہے اور یہ بہت تی ہے کہ جدید الما ایات کا اوقا کمی طرح عمل میں آیا اور کوئی سافی عضر کس حرح مختلف ذبہ فوال میں تبدیل کے جمل میں آئی اور کوئی سافی عضر کس حرح مختلف ذبہ فوال میں تبدیل کے جمل موقع ہے ، گزرے کے جدوقوع بار ہوتا ہے۔ ان ہوتی ک نظر ندی نے ایک اس کے حدوق میں اوقا ہے ، ایک اللافی محقق کو زبان میں ہونے و فاہم تبدیل پر نظر رکھنی یون آتے ہاں کے حدوق ہوں ایک ایک موقع ہوں اور کوئی نوع ہے ۔ اس ایت ہوئے کہ ایک موقع ہوں ہوں کے موقع ہوں کے گزائے کا محق ہو کو وہ میں اور تھی تا ہوں کے جمل باف رہ تھ حدوم میں ہوں کے موقع ہوں کے موقع ہوں کے موقع ہوں معنوات ور تھی تا ور تھی تا ور دور کا بھی باف رہ تھ حدوم شام اور دور کا بھی باف رہ تھ حدوم شام اور دور کا بھی باف رہ تھ حدوم شام اور دور کا بھی باف رہ تھ حدوم شام اور دور کا بھی باف رہ تھ حدوم شام اور دور کا بھی باف رہ تھ حدوم شام اور دور کا بھی باف رہ تھ حدوم شام اور دور کا بھی باف رہ تھ حدوم شام اور دور کا بھی باف رہ تھ حدوم شام اور دور کا بھی باف رہ تھ حدوم شام اور دور کا بھی باف رہ تھ حدوم شام اور دور کا بھی باف رہ تھ حدوم شام اور دور کا بھی باف رہ تھ حدوم شام اور دور کا بھی باف رہ تھ حدوم شام اور دور کا بھی باف کر دور کا بھی با

زم جزی می بر دافتہ کی اپنی جگہ اہمیت ہوتی ہے اور اس کے متعنق ضروری معلوہ ت کے بیاں میں بر دافتہ کی اپنی جگہ اہمیت ہوتی ہے اور اس کے متعنق ضروری معلوہ ت کے بیاں میں کہ یہ معلوہ ات کیوں، کہاں میں طرح حاصل کی جاسمتی کی سوال سامنے ہے۔ تر تیب اور ان معلوہ ت نے زبان کے تحقیقی ماڈل میں کس قدر کام لیا جا سکتا ہے۔ تر تیب اور ان معلوہ ناس خیال رکھنا ہوگا۔

لمان تحقیق میں محقق کو ایسے اطلاع کار کی ضرورت ہوتی ہے جو اس مخصوص علاقے کا مندہ ہواور مفید معلومات فراہم کرسکتا ہو کیونکہ محقق لسانی حالات کا بغور جائزہ لینے کے بعد ہی اسدہ اور اسانی مواد حاصل کرسکتا ہے ۔ کسی صفے سے متعلق مخصوص مخطوطوں پر شخفیق کرنے کے اور اس بی ہونی کو اس ملاتے کے رسم الخط سے بھی آگائی ہونی جا ہے۔ اس بارے میں وہاں کے مقای ج ما اور یاداشت سے بھی کافی معلومات حاصل ہو عتی میں کیونکہ بہت ک باتیں سینہ در ورن المراق من المراق من المحقيق كروال مع محقق كوصرف ايك اطلاع كاركى بجائ كى ادر کا کاروں کی ضرورت ہوتی ہے جو مختلف عمروں اور مختلف پیشوں کے حامل ہول۔اس سے لیانی تحقیق ذخیرہ الفاظ مختلف فقروں اور مختف قتم کے جملوں پر مشمل ہوتی ہے لنف وگوں کی سراء کو جمع کر کے اس کا موازند اور ان سے نتائج اخذ کرنا لسانی تحقیق میں بن کارآ مابت ہوتا ہے ادراس کے لیے سوالنا ہے اور انٹر یوکوبھی ذریعہ بنایا جاسکتا ہے۔ ں فی تحقیق میں محقق کو اپنے تحقیقی کام کو اس علاقے تک محدود رکھنا پڑتا ہے جس میں زن کی ساخت اور اس کے اجز ائے کلام پر تحقیق کی جانی مقصود ہو۔اس کے علاوہ جب زبان ر تغیل کی حاتی ہے تو اس میں تذکیروتا دیث الفظول کی بناوٹ اور جملوں کی ترکیب وترتیب کو بنی مرغر رکھنا پڑتا ہے۔

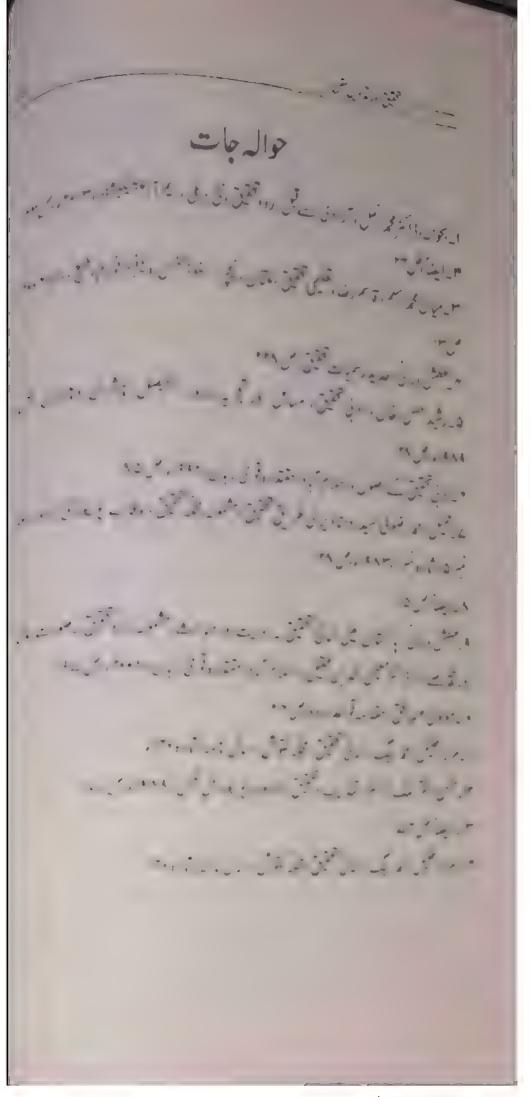

# تحقيق كاخصوصيات

تقیق مرگری ایک وائی فعالیت کا نام ہے جس میں محقق مخلف آلات کی مدد ہے اپ خفیق کام ایک مخصوص دائرہ کار میں رہ کر کیا جاتا ہے اور اس کے خصوص دائرہ کار میں رہ کر کیا جاتا ہے اور اس کے نقاضے ہیں جنمیں محقق کو بہر صورت محوظ خاطر رکھنا ہوتا ہے تحقیق کی ضرورت واہمیت اور اس کے مفید نتائج کی وجہ سے اس کی بے شارخصوصیات کنوائی جاسمتی ہیں۔

ان خصوصیات میں سے چندورج ذیل میں۔

ا۔ محقق ہرشعبہ میں ترتی کے امکانات کوروش کرتی ہے۔

۲۔ اس کے نتیج میں نئی معلومات ملتی ہیں۔

٣ ماضي كے اہم واقعات سے پردہ اٹھاتى ہے۔

م يجتر اور دماغي توت كو برهاتي ہے۔

۵۔ بیمفردضوں کو حقائق تک لے جاتی ہے۔ اور بعض اوقات ان باتوں اور نظریات کی تردید کرتی ہے جو کہ ذہنوں اور ساج میں غلط طور پر رائخ ہو چکے ہوتے ہیں۔ جس سے کئی مغالطے دور ہوجاتے ہیں۔

1۔ تحقیق کا نکات میں ہونے والے ہر واقع میں ولچیں رکھتی ہے۔ یہاں بات ے بحث کرتی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی تبدیلی متوقع ہوسکتی ہے۔ متغیرات کے مطالعہ کے ساتھ ساتھ یہانس ٹی معاشرے کے ارتقامیں بھی اہم کردارادا کرتی ہے۔ مسائل کا طل کے سیختف اصول اور قوانین بتاتی ہے اور پھر ان اصول وقوانین سے مسائل کا طل تاش کرنے میں مدد دیتی ہے۔

۔ سے بی کے مطالعہ کو سفتی کے لیے اہم بھی ہے۔ ۸ اور مبالغد آميز بالول سے بچاتی ہے۔ اور سيزضي، جعنی اور مبالغد آميز بالول سے بچاتی ہے۔ ۹۔ پیری، الدور ایک ضابطے کے تحت کام کرتی ہے۔ اور دور الک ضابطے کے تحت کام کرتی ہے۔ اور دور الرائیا مختف ض بطول کی پابندی کا مشور ہ ویتی ہے۔ اا۔ یہ ک نہ ک مئے کے گردگھوتی ہے۔ اا۔ سیان کا کا کی تعقیق عمل سے کی زاویوں اور پہلوؤں سے ویکمتی ہے۔ تیا۔ الله على كام لتى عمرمالغداس من نبيل بوتا-اللہ ہے کار لاکر مجھوص طریق کار لاکر مجھوص طریق کار کی ا - くびり、こうと ا۔ یہ مفروضے قائم کر کے ان سے تھا کی تک چینچنے کی کوشش کرتی ہے۔اور پھران مفردضوں کے حوالے سے حقائق کی چھان بین کرکے دلائل اور خارجی وواخل شواہر کی مدر النائع بين كرتى ج-مرا الله الله المرونيا من بونے والى تمام ترقيوں من كى ندكى حوالے تحقيق كالمتحضرور --١١۔ اس كے بغيرة مے بر منامكن نبيں ہے۔

### محقق کے اوصاف

رداری اوصاف

Sugar, and

روادی اجھے اخلاق وکر دار کا مالک ہو۔ جو محقق سیرت وکر دار کے حوالے سے سچا اور کھر ا بولا بن کے تحقیق نتائج اشنے ہی درست ہول گے۔

بوں کے بولنے کی ہمت رکھتا ہو، تن کوئی محقق کے لیے نہایت مروری ہے محقق کی اور مدات کو سامنے لاتی ہے ، اگر محقق حقائق کو چھپانے کی کوشش کرے گا تو تحقیق مدات کو سامنے لاتی ہے ، اگر محقق حقائق کو چھپانے کی کوشش کرے گا تو تحقیق بدد بائی ہوگ ۔ عبارت آرائی ، مبالغہ آرائی اور تخیل آفرین سے اجتناب کرنے واا! ہو۔

الم دومرول سے بہتر تعلقات استوار کرنے والا ہو۔

الم الفتكويس عاميانه بن ندمو

الله مركى كى بحول بات كو ي مان والا ند بور

الم كى آدى يابات برآئميس بندكر كے يقين كرنے والا شہو۔

الله دومرول كے دباؤش آنے والا نہ ہو۔

الله مفاد پرست نه ہو۔ کیونکہ مفاد پرست مخص ذرا سے مفاد کی خاطر تحقیق صداتت کو ترس کرسکتا ہے۔ ترس کرسکتا ہے۔

الم معلمت بندى سے كام ندليتا مو

الله مبالغة آرائي سے بيخ والا مو۔

الله بالوجدائي غلط بات يردث جانے والا ندمو

ع بار الله المحقق لا تحقق لا تحقق لا تحقق لا تحقق المحقق سین بن طبار سنفل مزاج اور باحوصله بورحوصله مندی اور جراًت پینری محقق فی نین منت شمان ہے۔ دہ جس موضوع رتحقیق کام شروع کرے اے اوجورا فجارا مذت ما من المعلم ے بری جت اور کامیابی ہے۔ یہ دل جمع سے کام کو پائیے تھیل تک پہنچا سکتا ہو۔ نگ ول کا مظاہرہ نہ کرے۔ کہ جعے محقق کو بے میری اور جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا جائے۔ الم معدل مزاج موادر طبعت من توازن پایا جاتا مو محقق کو جائے کہ دوروں تحقن ذاتى پنداورة پندكوسامن ندر كھاس جذباتى اسلوب سے بچاجا ہے۔ الله و الله والله وعندورا يثن والانداو الله خوشم کی اور مطلب پرست نہ ہوں کی کی فوشامہ کے لیے حقائق کو تبدیل کرنے اللہ الى الا بك بك جك جك كرف والا ند يو-المعتق كو بميث غير جا نبدار اور غير متعصب رمنا جائے -كسى بھى شم كا تعصب تحين ك نتائ كومتار كرن كاسب بن سكتا ب\_بغير كلى ليني بات كرنے والا مو-جاب اس كے ليے اے نقمان بى كيوں ندافھ نا بڑے۔ المنت علمی اور منصبی غرور نه ہو، اپنی کوئی غلطی یا کمزوری نظر آئے تو اے فوری طور پردور كرنے والا ہواور اگر كوئى غلطى كى نشائدہى كرے تو كھلے ول ہے اس كى بات كولتىم كرے۔ائے آپ كودوس ول سے زيادہ علم والا ند تھے۔

فتقل اورتدون وزير

المن المات

وی در پرصحت مند ہو، کی قتم کے وہنی مرض میں جتا نہ ہو، جلدی غصہ یا طیش نہ

م بعولنے کی بیاری نہ ہو، یا دواشت اچھی ہو، حافظ اچھا ہوگا تو معلومات اور ان کے باخذات یادر ہیں گے۔

کوں جوٹ بول رہا ہے۔ کون جوٹ بول رہا ہے۔

الم تحقیق کام یک سوئی سے کرنے کا عادی ہو۔ کیونکہ یہ کام وقت طلب اورمشکل

ایک جگہ بیٹے کردر تک کام کرنے سے بی نہ چاتا ہو۔

ہ مطالعہ کرتے وقت اپنے ذہن کو دوسرے خیالات اور الجعنوں سے بچا کے رکھ سے ہو۔ کیونکہ ادھر اُدھر کے خیالات وہن اختشار کا ہاعث بنتے ہیں۔

ا مبعت میں شک کا مادہ ہو۔ کی بھی چیز کو بغیر کی بھی چاہث نے قبول نہ کرتا ہو بلکہ بھی اسے یقین ہوجائے تب حقائق کوتسلیم کرے۔

اور کرورعقیدے اور غیر پختہ یقین کا حامل نہ ہو۔خیالی ونیا کی بائی کرنے کے بجائے حقیقت پند ہو۔

الم مربوط اورمنظم سوچ کا حامل ہو۔نظری اورفکری حوالے سے ادب کی تشریح وتو منبح کرسکتا ہو۔

#### ٢ يلمي اوصاف

اے دومری زبانوں سے واقنیت رکھتا ہو۔اس سے دومری زبانوں کاعلم بھی اسے مامل ہوگا۔

🖈 بیک وقت کئی علوم پر دسترس ہو۔

المحتبل اور أراي أن منتن مطالعه معلومات میں اضافے کا باعث بنآ ہے۔ مطالعہ معلومات میں اصالے ہو ۔ مطالعہ معلومات میں اصالحہ علوم بھی علوم بھی ابھا ہو۔ قدیم علوم بھی ابھی ہے ۔ اس کے علوم بھی ابھی ہے ۔ اس کے علوم بھی ابھی کے ابھی اس کے علوم بھی ابھی کے ابھی کی ابھی کے ابھی ک علوم من بحى مبارت ركمتا مو-علوم میں، کی مہارے و میں کی وزیر کی کہ انسانی ، ساجی اور اوبی روایت کا تعلق تاریخ ، ہے۔ تاریخی شعور محقق کو حقائق کی بازیا فت میں مدودے گا۔ ٣\_اد لي اوصاف رب رفعد استعاره، كابرادر على واقف مورض جانيا مورتشييه، استعاره، كابرادر تلمیح وغیرہ کاعلم رکھتا ہو۔ اولی خیال، جذبہ اور تخیل سے واقف ہو۔ ادبی علوم سے آشا ہو۔اسے قواعد علم عروض اور علم زبان سے ممری شناسائی ہو۔ اللہ مخلیق مراحل ہے واتفیت ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ تحقیق تخلیق کے ارد گردگم ے، ماضی میں تخلیق کی گئی چیزوں کے بارے میں تحقیق کی جاتی ہے اس لیے محقق کے لے تیاتی مل ہے دلچیں ضروری ہے۔ الله خور بھی تخلیق عمل ہے گزرا ہوتو زیادہ بہتر ہے۔ ۵\_تنقیدی اوصاف الله عنقد وتجزيه كرنا حانيا مو تحقيق مواد تلاش كرنے كے ليے تقيدى بصيرت كا مونا بہت ضرور کی ہے۔ الله يخ ول كي ركارها عور 🖈 کھرے کوئے میں تمیز کرسکتا ہو۔ الم اصناف ادب كا تقدى مطالعد ركفتا بوي الم تقدى شوركا عال بور

\_・は、いないででこしゃいかりょう تنبيل الح في الماند اور عيد المراقع المراقع الم مطالعة كى المريت المتا اور الول علية عدى المراقع المي مطالعة كى المريت المتا الويد -のでありれるこううよ - 37 0 3 6 C B الملی اور این جانا ہو۔مفروضہ کیا ہوتا ہے، جمین میں مفروضے و ایمیت اور ایک ماہتر اوال م ایت کرنے کے لیے دلائل واستدلال سے واقنیت رکھتا ہو۔ عابت کرنے کے ایک واستدلال سے واقنیت رکھتا ہو۔ من من المن كى قطعيت ركها بور م جدید عینالوی سے آگائی رکھتا ہو۔ ا شهادت ك جانج بركه كرسكم بور ا دوایت اور درایت کاعلم رکھتا ہو۔ اہم اکمثانات اور ایجادات کے بارے میں آگاہ ہو۔ المندان كاطرح تامعلوم سےمعلوم تك كاسفركرسكا ہو۔ الم مظاہر کا کات میں رکھی رکھی ہو۔

#### مران کے اوصاف من تعین عرب می بینورسیوں اور محتف محقق ورک کا ہوں کی ا فل ار فی ال کے عب سال کے فقیق کام می گرانی اور رہن ل کے ا تعیزے کیے جے تیں۔ جن کا مقعد طلبہ مختتین کی رہنمانی کرتا ہوتا ہے۔ و بے جات کی مندل تحقیق کے لیے اپنے اسکالر کو مختیق مفتوں کے ا سے کے قابل بنانا ہوتا ہے۔ یو نیورسٹیوں میں طلبہ اپنے مگران کا نام خود تجویز کرنے بعن ، قت یہ فیمد ڈیار ٹمنٹ خود کرتا ہے کہ کون کس اسکالر کا محران ہوگا \_ مقاله محران عمل درج ذیل اوصاف ہونے جامئیں۔ ا۔ محمد عناص رائجی رکت ہو۔ م تحقیق رکن کے لیے وقت دے سکا ہو۔ م موضوع تحقیق ہے امھی خاصی واقفیت رکھتا ہو۔ م ريش في كا مذير الحرابو ۵۔ مخت مزاج اور ترش رویے کا حال نہ ہو۔

٢ علم داد لي حوالے سے صاحب مطالعہ مو

ے۔ محتیق کے لیے مو و، کتابول اور رسائل کے حصول میں معاونت کرنے والی

٨- اين زير تراني كام كرن والے الكالكوا ختلاف رائے كا حق وين في إ

ت كام نه لين والا مور

مخران کی زمیدداریاں عمران كي زمدوارون ورج زمل مين:

موسوں میں موں کے بھی دکھادے تاکہ اے خاکہ بنانے میں آبانی بو فود سے خاکہ بنانے میں آبانی بو فود سے خاکہ اسلام کے اسلام خاکہ بنا نے میں آبانی بو فود سے خاکہ بنا تا سکھائے۔اصل خاکہ بنا نے سیا ای منوع میں اور اس مار مار کا کے اس مار کا کہ بنانے سے پہلے دوران مذریس ہی نمونے اور اس میں منونے کے اور اس می منونے کے اور اس میں منونے کے اور اس میں منونے کے بنوائے تاکہ اس کی دیکشر مار ندو مار ندو عور پرائے رے دو جار خاکے بنوائے تا کہ اس کی پریکش ہوجائے۔ روزی معادر کے بارے میں معلومات وے۔ مواد ع صول کے لیے اسکالر کی مدد بھی کرے اور رہنمانی بھی۔ مواد المحار عن تنب كے ساتھ مقالے كے مختف باب لكھوائے اور انھيں وقا فو قا چيك ہے۔ تاری رہا ہے۔ خاص طور بی تری رے تاکہ اسکالر کومعلوم ہو سکے کہ وہ درست سمت میں اپنا کام کررہا ہے۔ خاص طور ی رہا ہے۔ ماں کے بنی سے چیک کرے اور اس کی اصلاح کے لیے رہنمائی کرے۔ ربیع: ب کو بہت باریک بنی سے چیک کرے اور اس کی اصلاح کے لیے رہنمائی کرے۔ زبان یا جملوں کی درتی نہ کرے بلکہ غلطیوں کی نشاندہی کرے اسکالرکو درست کرنے کا منالے کی تسوید اور مقالہ کی حتی سمجیل میں اسکالر کی ہرقدم پر رہنمائی کرے۔ زانی امتخان کے سلسلے میں اُس کے حوصلوں کو بلند کرے اور اسے ذہنی طور پر زبانی افن کے لیے تارکے۔ مقالہ سے متعلق خود سے چند سوال تیار کر کے مقالہ نگار کا زبانی امتحان لے تا کہ وہ وہنی الدربتار بوجائے کر کس فتم کے سوالات کیے جاسکتے ہیں۔

### تحقيق اور تنقيد كاتعلق

تحتین اور تنقید کا آبس میں مجرا رشہ ہے۔ یہ دونوں اپنے اپنے طریق کار میں استحقیق اور بھی تحقیقہ میں اسلامی اللہ میں اسلامی اللہ میں اسلامی تحقیقہ میں اسلامی اللہ میں معین اور عیدہ میں اور عیدہ دور کی جی ۔ ہمارے ہاں جس قدر بھی تحقیق ہورائی اور میں دوسرے کے لیے ہولت کار جی اور دوسری معلومات کو تنقید کی است مورائی میں ا دوم ہے کے لیے مہونت ہوں، ۔ یں تقید کا برا حصہ ہے، کیونکہ دستاویزات اور دوسری معلومات کو تنقید کی مدوست ہوائی ہے، کا برا یں نقید کا برا حصہ ہے، یوسد کے اور سنوارتی چی جاتی ہے۔ سے تحقیقی مقالہ کی ابتدا سے جانوا ہے۔ ہے۔ نقید تحقیق مواد کو جانچی ، پر کھتی اور سنوارتی چی جاتی ہے۔ سے تحقیقی مقالہ کی ابتدا سے جانوا ي تحيّل كي الله من ته سفر كرتى ب- بقول دُاكمُ وحيد قريرُ:

اد تحقیق اور تقید لازم ومزوم ہیں اور ایک کے بغیر دوسرا نامکمل ہے اور ناقع رہتا ہے۔اردد کے تحقیقی مقالات کا بیر پہلوخوش آئند بھی ہے اور انسوساک بھی ۔خوش آئندال کاظ سے کہ تنقیدی نقط نظر سے لکھے کے مقالات یں مواد کی چھان پینک کے ساتھ ان کی تجورتی قدرو قیت بھی پیش نظر رہتی ہے اور تحقیق محض محور کی نبیس رہتی اور انسوناك ال اعتبارے كداہے مقالات كا معيار كھي زيادہ حوصله افزا نہیں ادر محقق ندرت فکر اور تخیل کی اڑا نوں میں گرفتار ہو کر واقعات کی صحت كى طرف زيروه اختانيس كرتے۔ نيتجنًا ان كے تقيدى نتائج يا ور ہوا مفروضوں پرجن رہے ہیں۔(۱)

تحتیل عمراحل مے کرنے اور ورست نتائ تک پہننے کے لیے تقید کا مہارا مازی ہو یر لیما پڑتا ہے ... یک محقق بھی یہ دعون نبیس کرسکتا کہ وہ بغیر کی تنتیدی شعور کے اسے تحقیق مة مدماهن كرسكا ع يتحقيق حقائق كو تلاش كرن م جد الملين مربوط الدازيين جمع كرك امل عورت على بيش رئے كانام ہے جب كر تقيد جي ن بيتك اور جانج برا تال كوك یں۔ایک محقق جب کی موضوع پر کام کر رہا ہوت ہے ق وہ تحقیق کام ے ساتھ س تھ نتیدنی من چتول وہی بردے کاریار ہا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر میددے بریون کے بقول

التحقق وعقيد كالجون و من كاس تط المالية المالية المالية على جب

سے خین کی جاتی ہے تو تقید کا مہارالیزا پڑتا ہے بغیر تقید کا مہارالیے ہوئے تقید کا مہارالیے ہوئے تقید کا مہارالیے ہوئے تقیق مکن ہی نہیں۔ بات سے ہے کہ کی ادبی کارنامے پر شخیق سے تیل سے جان لینا ضروری ہے کہ اس کی اہمیت ادب میں کیا ہے۔

عنیدی شعور تحقیق کی را ہوں میں محقق کو میچ منزل کا سراغ دیتا ہے اور بیر شعور خود تحریر جستا ہے جب کو اُن محقق اپنے موضوع سے متعلق مواد کو اکٹھا کرتا ہے تو چروہ بار باراس مرد کا نقیدی پڑتیقی تجزیاتی مطالعہ کرتا ہے اور اسے خوب پر کھتا ہے۔

موروہ معمال کے کہ دہ باتیں جوقرین قیاں نہیں ہیں یا جو داضح طور پر عقل ایک مقد تحریر مقتل کی کے کو اس مقد تحریر مقالہ سے خارج کردیا جائے محقق کا مقد تحریر اور فیڈن کی کرتا ہے اور اس توازن کے لیے مواد کو تقیدی مراحل سے گزارنا بہت ضروری پر قارن بیدا کرنا ہے اور اس توازن کے لیے مواد کو تقیدی مراحل سے گزارنا بہت ضروری

ہوا ہے۔ مواد کے حصول کے بعد اس کی جھان کے لیے تنقیدی میزان استعال کرنا ضروری ہے ان کے ہم کہ کتے ہیں کہ تحقیق عمل کی شروعات ہی تنقید سے ہوتی میں یہ تنقید کا زینہ استعال کرے محتن ایے جمقیق نتائج اخذ کرتا چلا جاتا ہے۔

تخیق منت طلب کام ہے جے ولچی کے ساتھ کیا جاتا چاہے۔ اس کام کے لیے بہت کی بہانی اور مشکلات بھی برواشت کرتا پڑتی ہیں۔ جس موضوع پر تحقیقی مقالہ لکھا جارہا ہو۔ ہر موضوع کے حوالے ہے انتہائی مخاط روی کے ساتھ معلومات اکشی کی جاتی ہیں۔ کیونکہ بف کڑیں ایک بھی ہوتی ہیں جن میں کئی جگہ پر غلط حوالے ویے گئے ہوتے ہیں۔ ان جوہوں اور عبارات واقتباسات کو اپنے مقالے کا حصہ بنانے کے لیے محقق کو اپنی تقیدی ما جیش کو بروے کار لاتا پڑتا ہے اور ان غلط چیز وال سے نے کر حقائق کو ورست انداز میں میا جیش کی بروت انداز میں جن کر مون ایم سلطانہ بخش:

''گہری چھان مین ، تقالمی مطابعہ اور بالاستعیاب نظرداری کو بھی اس کے لیے ایک ٹاگز برصورت سجھنا چاہئے جس کے بغیر کسی صحیح متیجہ پر پنچنا سر نبیں ہوتا۔'، (۳)

الفین کے ساتھ اور ویجیدی کے ساتھ کے س ورتقيد كري المحاجات على المحال على كرف المحال المحا محنف نظ الم علم الله على الله شر لائے جاتے ہیں اور اصل ماخذ تک رسائی ہوجائے اور جوماخذات اور اصل ماخذ تک رسائی ہوجائے اور جوماخذات اور اسل ماخذ تک رسائی ہوجائے اور جوماخذات اور جوم ال مكان أوس ل جال ب التبر بوتا بهت ضرورى موتا ہے۔ مشكوك، مبهم ، غير متعدن اور ز استول رہ ہے ان ہ ماہ با المحقق بھی تابل قبول اور درست منائج کے نیم پھی قابلِ قبول اور درست منائج کے نیم پیر پر واضح ۔ خذات سے استفادہ کرنے والامحقق بھی جسی قابلِ قبول اور درست منائج کی نیم پیر پیر

تحتین کا بنیادی کام فکر کے اصل جو ہراور درست نتائج کو تلاش کر کے اس میں ربطان زتیب پیدا کرے ہو تق کومؤٹر انداز میں پیش کرنا ہے۔ اور اس سلسلے میں پہلے سے معلوم ش ر بیب بید معورت اور طے شدہ حقائق کا تنقیدی وتجزیاتی مطالعہ کر کے کے ان کی صحیح سمت کو متعین کی ے۔ اور صرف متعین ہی نہیں کرنا بلکہ ان میں اضافہ بھی بہت ضروری ہے۔ تحقیقی موضوع ، انتخاب بھی تقیدی رویے کے سبب ہی پایئے مکیل تک پہنچ سکتا ہے۔

اوراس کے لیے پرانے تجربات اور نی معلومات کا ہونا زیادہ مند ہوسکتا ہے۔ بقول ایم

"نبیادی طور پر موضوع کا انتخاب اور تحقیقی نقطه نگاه سے اس کی تشکیل اس طرح کرے کہ اس کی غیر ضروری وسعت خود بخو وسکڑتی چلی جائے تاکہ موضوع کے عل کو تجربہ اور تجویے کی کسوئی پر برکھا (m) ... July

چونکہ محقیق کا اصل عام معلوم شدہ حقائق کی توسیع ور تیب ہے اس لیے حقائق کو دریافت کرنے کے لیے تقیدی صداقت کو تقیدی تعبیرات کا مظہر مجھی جاتی ہے۔جس کی مدد ہے ہم ان نتائج کو یانے میں کامیاب ہوتے ہیں جن میں شک، گرن، ذاتی رائے، تعصب اور ذاتی بندیا نابند کاعمل وخل ند ہو۔ یہی وجہ سے کہ تحقیقی کام سے متعبق عوامی رائے یاعموی د موں سے پر بیز کیاجاتا ہے کیونکہ اکثر اوقات یہ گمراہ کن ٹابت ہوتے ہیں ۔ تحقیق میں

، جنین کرنے والوں کو ہر چیز کی تحقیقات کے لیے ضروری ہے کہ جو بچے موں سے سنا ہو یا جو پچھ اس نے خود بچھ رکھا ہواس سے اول این دل ود ماغ کو خالی کرلے اور کسی حقیقت اور صحت پر پہلے ہے ينن ندكر ال لي كداكروه الياكر عالة لا تحقيقات كرني اس کی توجہ نہ ہوگی اس کیے کہ وہ اپنے خیالات کو یقین مجھ کراپئے آپ رستن مجع كايا تحققات كرتے وقت اس كے توجات اور خطرات اليے ہوں مے كہ وہ اس كى تحقیق میں خلل ۋالیں مے۔الي تحقیقات ر نے والے کو چاہے کہ وہ ان سب باتوں کو جولوگوں سے ئی ہوں ا جو کھاس کے ول پر گزری ہو پیش نظرر کھے اور بغیر بیدا کے یقین ہے کہ وہ ان کی تحقیق بذریعہ اس آلے اور ذریعے کے جواس کے امتیان ے لیے ہوکرے تا کہ اس کوخود معلوم ہووے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا

ہم جانتے ہیں کہ حقیق ایک ذمہ دارانہ کام ہے۔جس کے ذمہ مختف تنم کے کاموں کی نوب اور کارکردگی کا انکشاف، هائق کی بازیافت اور اس پر عالمانه تیمر و کرتے ہوئے نتائج افذرا ہے اور اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے اس امرکی ضرورت ہے کہ ہم تحقیقی مواد اکھا کرتے وقت ہرم طے پراس کا تقیدی جائزہ لیں اور اس کوعقل وہم کی سوٹی پر پر کھیں۔اس مود ٹیں جہاں کہیں عمومیت یا ابہام کا اندیشہ ہوا ہے تقیدی مراحل ہے ترار کر تحقیقی موضوع ع مند ہونے کا جُوت و صل کرتے ہیں۔

تحقیق و تقد و ایک دوس سے سے جدائیس کی جاسکتا ہے دووں بی ای ای ای جداہمے ک عالى بن اور تقيير تحقيل كي البيت زياده وسفى ميدان ركعتي ہے۔ رشيد سن خان مكتے بي "تقید کے مقابلے میں تحقیق کا و اڑھ کار کدود ہوتا ہے۔ تحقیق بنور فاق کا مین کرے کی اور ن کی مدے ہے تاکی او 

ہو۔افذ نتائے میں جہال سے تعبیرات کی کارفر مالی شروع ہو کی اور ال (Y) .. Sz 6x جوجائے ال تختیق جھان بین کرنے کا نام ہے تو تقیدے ہم کھرے کو نے میں بیجیان کرنے جب مل سارب المرابع ال رس جس فن یارے یا جس مواد کے بارے میں وہ اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہے اس کی تنبہ ذمه دارکون سے موامل ہو سکتے ہیں۔حوالہ کس ذریعے سے ہوکر آیا ہے کو یا تغییر ،تحقیہ۔ ر اتی ضروری ہے جتنا کہ سانس لینے کے لیے ہی سیجن یتقید محقق کے کام و آس ے۔ بقول جمیل عالمی: "جب آپ نے ملاش وجبجو ہے ، جے آپ تحقیق یا ریسر چ کا ہم دے ہں اہمیج" علاش کرلیا تو پھرآپ جونتائج نکالیس کے جورائ تائم كرس مے اور جو بات اس كى روشى شى تكھيں مے وہ بھى متندا، (L)" ( 5 55 ر حقیقت ہے کہ تحقیق سے تغیید کو مدومتی ہے اور تغید سے تحقیق کو \_ تغیر تحقیق ، تد ، کے بعض ایسے گوشوں پر روشی ڈالتی ہے جس کاعلم عام حالات میں ممکن نہیں ہوتا۔ بعض وقت تحقیق مناه نتائج دند کرنے کا موجب بھی بنتی عتی ہے جس کا از الد تنقید و تج بیہ ہے ہی مکن ہے سَمَا التَّقَيْقِ كَامَ كُرَة خُود التي جَدُ الكِ مِثْكُلُ اور محنت علب كام ہے مگر اس ہے ... مشكل كام كرقريش عازوا كدو كانواه رمقالي وحتى شكل وين عديد المعنى وقت كدى مرضوع معتل متعلق مختف ورمضاد حوائ سرمن آئے جی س صورت حال میں تندیم تقلیما حقیقت تک لے باقی ہے۔ ایک محتق جب بھی کی موضو یا کے و سے مو دوائل : : ここいかからではなることでいかことは、かららかららしてす ال ميل كون موجد اور قياس كالحمل وفي تا تبين سے مان أن جميف ساوشش وجتى سائد كا ا

المناع من اوه متند مواور بياستناد تنقيد كى معاونت سے عاصل موسكتا ہے محتق ا جع شدہ مواد کے بارے می غوروخوض اور سوج بچار سے کام لیتا ہادر ایے تحقیقی ار می ایک محقق ہونے کے ساتھ ساتھ نقاد بھی ہوتا ہے۔ مولوی عبدالحق

"عقد کی خدمتیں انجام دیت ہے۔۔۔سنت قدیم پر غیر مروری شفتی ے بحاتی اور دوسری طرف جدت یا جذبات کے زور میں تمام صدود کو توز کرنگل جانے سے روکی ہے۔ یعنی بریک کاکام ویں ہے۔ (۸)

تخین میں مطالعہ ومشاہدہ کے ساتھ ساتھ تجرب کی وسعت بھی نہایت اہمیت رکمتی ی کی فن پڑھین کرنے سے پہلے اس فن کی روایت اور کھنیک ہے کمل آگا ہی بھی ضروری يرزران مواد پرتنقيدي نظروالتا بي لقول واكز سجاد باقر رضوي:

"جس طرح فن کی تخایق سے پہنے فن کارایے مواد کے ردوقبول اور ردایت کے بارے میں تقیدی عمل سے گزرتا سے ای طرح فن کی تخلیق کے بعد بھی اے ناقد بنتا پڑتا ہے۔۔۔وہ اس کے حسن وقع پر نظر ڈا ا ے، ال میں ترمیم ونتی کرتا ہے۔ "(P)

تحتیق کے ساتھ ساتھ کی کتاب کی مدوین میں بھی ہم تقید کے بغیر متن کو بہتر طور پر زن نبیں دے کتے نداس کی آسانی ہے مجھے کر سکتے ہیں۔ تدوین میں تقید اولی تقید ہے م الداز می ظہور یذریر ہوتی ہے۔ یہال می مختف متون کے درمیان فرق اورمتن کی اصلیت كوج في المردويق بعد بقول واكثر تنوير احمر عنوى:

> "اولى تقيد عن وب اور متقيد دب سے متعلق مختف زاويد مائے نکاہ کے تحت کی شعری یا دلی تعنیف کی فکری اور فنی قدرو قیمت کے تعین کی پوٹس کی جاتی ہے۔ ورس کے فرب ونا فوب کے بارے من فيمدرو جو تا عدر سكر تقيدمتن كاصورت من كل فير تحقيق اقط نَمْ وَوَنَ وَكُلُّ مِنْهِمَ مُومًا لِهِ فَي إِلَيْهِ مُمَّالِقَ بِهِنْدِ وَوَجِنْدِ ہے اسے كَا لَي

#### حوالهجات

ارديد قريش، او بي تحقيق ك اصول من ١٢٧ م عبادت بر بلوی ژاکش، اردو تقید کاارتقا، کراچی، انجمن ترتی اردو یا کتان، م عبادت بر

المان بخش و اكثر (مرتب)،اردو مين اصول تحقيق، جلداول، اسلام آباد، مقتدرو

توی زبان اص ۱۳۵۸

الم الفاءص

۵ برسيدا حمد خال، تبذيب الاخلاق جلد اول، بحواله معراج نير زيدي، لا مور، ابلاغ،

12.0001990

٨ ـ رشيد حن خال، او بي تحقيق مسائل اورتجزيه، لا بهور، الفيصل ناشران وتاجران كتب،

11 Pep 1949

ى جميل جالبي وْ اكْرُ ، تنقيدي وْتَحْقِيقَ موضوعات پر لكھنے كا اصول ، مشموله نقوش لا مور

ععرى ادب تمبر، ١٩٨٢ ه. ص ٢٢١

۸ مقدمه از مولوی ، عبدالحق ، مشموله اردو تنقید کا ارتقا ، ص ۲۱

٩ يجد باقر رضوى واكثر ، مغرب كي تقيدى اصول ، اسلام آباد ، مقتدره توى زبان ، طبع

روم،۱۹۹۳ م

ار تنويرا حمد عنوي واكثر ، اصول تحقيق وترتيب متن ، ما مور ، سنكت ببلشرز ،

OF Pertory

## مقاله لكھنے كافن

ختیق مق ل لکھ منہون نگاری ہے ایک ایک تختیق مرگری ہے، ایک ایک مرگری جر میں حقیق میں حقیق میں در ان ایک مرگری جر میں حقیق اور صدائق کو سانے لکھے ہوئے قامعلوم کو معلوم کیا جاتا ہے، بخل بات کو سانے لایا جاتا ہے، مختیف ذرائع ہے مام لایا جاتا ہے، مختیف ذرائع ہے مام مورے دائے مواد کی تنتیج کی جاتی ہے اور صواول کی تلاش کی جاتی ہے جاس کا اسوب مناع اند کے بجائے تختیق ہوتا ہے۔ تحقیق مقالہ تھنے کا بنیادی مقدم مام دادب کے دائرے و مسلم کرنا در اُن تہذی ور سے رہ بنی باڑ مقدم کا در سے دائرے و مسلم کرنا در اُن تہذی وقری ن کئی تک بنین بوتا ہے جوانی نی زندگی اور سے جی ردیوں پراڑ انداز ہوتے ہیں۔

محین کی دنیا می اے جدرب سے ایم کا موضول کا انتاب ہے وراس کے

مرض انتخاب کرتے وقت اپنے ذوق کا خاص خیال رکھا جائے، اگر ایک فخص شاعری مرض کا انتخاب نہیں کرنا چاہئے، ای مرضوع کا انتخاب نہیں کرنا چاہئے، ای مرضوع لینا کرنا کی دولیت کے تو اسے تخلیقی نثر کے حوالے سے کوئی موضوع لینا کرنا کی دولیت کوئی موضوع لینا

مند کارکو چاہے کہ دہ اپنے پاس موجود مواد کو دیکھے کہ کس کس حوالے سے اس کے بنائی رمائل یا اخبارات موجود ہیں جو کہ اسے موضوع کے انتخاب میں مدد دے سکتے

فبمبت پر تحقیق کام

امر خرد، ولی، سودا، میر، آتش، غالب، مومن، ذوق، نظیر اکبر آبادی، اکبر اله آبادی، فرن ایر اله آبادی، فرن بخش، بنش منثور، باجره مسرور، میراجی، ناصر کاظمی، فرن بنش انشا، وزیرآغا، احمد ندیم قاسمی، و اکثر محمطی صدیقی، شنرا و احمد وغیره کے حوالے فرب بال ۱۲۰۰ ناشا، وزیرآغا، احمد ندیم قاسمی، و اکثر محمطی صدیقی، شنرا و احمد وغیره کے حوالے

کام کررہے ہیں۔ آب کہ انجمنوں پر کام

ا بمسول پرہ ا اردوز بان وادب سے فروغ سے متعلق کئی انجمنیں اپنا کردارادا کرتی رہی ہیں۔
میں سائنفک سوسائی، انجمن پنجاب، انجمن حمایت اسلام، انجمن مفید عام، وبلی سوسائن، الجمن عملی مائن، الجمن محلس دبلی، انجمن دہلی، بک سوسائٹی دبلی، مسلم انجریشنل سوسائٹی، انجمن اشاعت العموم الرہی مجلس دبلی، انجمن دہلی، بک سوسائٹی دبلی، مسلم انجریشنل سوسائٹی، انجمن اشاعت العموم الرہی ترتی پندتر یک، حلقہ ارباب ذوق وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ان میں سے بھی موضوع کو تلاش پر

كتابون يرتحقيق كام

مابوں پہلی ہا۔
شعروادب اور فلفہ ونظریات سے تعلق رکھنے والی ہزاروں کمآبوں پر تحقیق کام ممل یہ
آچکا ہے، نہ کتابیں کم بیں اور نہ کام کرنے والے۔ اس طرح اس شعبہ میں تحقیق کی برنہ
مخبائش ہے۔ یہ کتابیں کلیات یا دوادین بھی ہو گئے ہیں اور نثر وشاعری کی صنف کے والے
سے کوئی بھی کتاب ہو گئی ہے۔ کسی اوارے کی کتابوں پر بھی کام کیا جا سکت ہے اور کس کیہ
مصنف کی کتابوں پر بھی کسی موضوع کے حوالے سے شائع ہونے والی کتابوں پر بھی کام

رر لل وجرائد يرفقتي كام

فكار النون الموش من في موفي اورق المحيف اخبار اردو، أن أن زبات الخبات البها

P1 というというないからないがられているとのだけできましている。 المحرام والمحرور المحرور المحر こ、からかけいごりしかを「さしとかことびしん」 ر شخفیق کام روج کی مختف امناف پر شخفیق کام بہت سامو بھی چکا ہے اور بہت سے کام کی ایمی میں دور اللہ میں میں کا کی سے ایک سے الکا میں عرور جا خرال اللم، مرشد، مثنوی، بائیکو، آزادظم، تراکیلے، ترویی، رباعیت، قطعات، <sub>ی هر</sub>ح ننژی ادب میں سفر نامه، نادل، افسانه، خودنوشت وغیره جیسی اصناف پر مختف - F CT M P SE CON ون خارات رکام ہوچکا ہے اور مزید کام کی مخالش باتی ہے۔ اخبارات میں جہال ز ر ن الله برق میں وہاں او بی محافت کے حوالے سے شعروادب کا ذخیرہ بھی مل جاتا ہے۔ رب نے علاوہ ادبی کا لم فیچر ، اداریے وغیرہ پر کام ہوسکتا ہے۔ تدافش رتقيدى كام وز موضوعات پر جوتنقیدی اور تحقیق کتابیس شائع ہو چکی ہیں یا جوموادر سائل میں بھرا ے ترکام کی مخاتش ہے۔ أفبل بريقيقي كام منامن، مقالات، یاداشتیں، تراجم وغیرہ پر کام ہوسکتا ہے۔اس حوالے سے تحقیق کام ئے وسط اسکانات موجود ہیں۔ رن کے والے سے تحقیق کام

ردو میں بہت ساتدوین کام ہوچکا ہے اور بہت سے ایسے مخطوطات اور براضیں موجود

というこうこうこうこう sin it is a single particular in 16-1 1-11 リニー・アトランのモート・アーリュージャン at ve change in a ve a frequency Marine Carlos Lagrander of the angle 1-1-50 المان المراجع المراع win francis 一日としていれたからというところととことというかったし

عزید کام کی واضح طور کوئی عنجائش نه ہو۔ عزید کام کی واضح طور کوئی عنجائش نه ہو۔ ۱ ایبا موضوع نه ہو جو که الجمعا ہوا اور پیچیدہ ہو، جس کے تحقیق نتائج تک پہنچنے میں ا ایکار کومشکل پیش آئے۔ المع من واضح طور كوئي منجائش ند بور

# فاكرنگارى كےمراكل

کی بھی تحقیق منعوب یا تحقیق مقالے کو لکھنے کے لیے سب سے پہلے اس کا فاکر بنایا ماری ہوگا ہے تو پہلے اس کا نقشہ تیار کرایا ہا ہا میں موری ہوتا ہے۔ یہ ایسانی ہے کہ جھے کسی ممارت کو دھنگ ہوگی۔ ہوسکتا ہے کہ نقشے کے اپنے مردری ہوتا ہو ممارت بے ڈھب اور بے ڈھنگ ہوگی۔ ہوسکتا ہے کہ نقشے کے اپنے ہے۔ اگر نقشہ نیس ہوتا تو ممارت بے ڈھب اور بے ڈھنگ ہوگی۔ ہوسکتا ہے کہ نقشے کے اپنے ہے۔ اگر نقشہ نیس ہوتا تو ممارت بے ڈھب اور بے د

ی من ال مراو پات ایک خاکر ضرور ہونا جائے، بغیر خاکے کے موضوع کی تحیل مجم تحقیقی مرضوع کے تحیل مجم اللہ من مراور ہونا جائے۔ عارت كمل بى نه بويائے۔ طریتے ہے نہیں ہوسکتی۔ اور نہ ہی سیکام واضح اور منظم ہوسکتا ہے۔ (۱)

ے کی اس اور اور اور اور اس ہم تحقیق مواد کی تریر فائد Synopsis کا ارد و ترجمہ ہے۔ اسے ہم تحقیق مواد کی تریر

ے لے مفویہ بندی کا نام دیتے ہیں۔ كى بھى دوالے سے اولى تحقیق كرتے وقت اس كے بارے ميں مطالعہ ضرورى ب ا کم کرنے سے مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ بقول پروفیسر محمد عارف:

"چونکہ فاے میں موضوع اور مفروضہ بنیادی کردار کے حامل ہوتے ہیں لہذا خاکہ سازی ہی منظری مطالعہ کر لینے کے بعد ہی ممکن (٢) ...

پی منظری مطالعہ کے علاوہ سیای وساجی پس منظر بھی ویا جاسکتا ہے۔

### موضوع كاانتخاب

مقالہ نگاری میں سب سے پہلے موضوع کا انتخاب اہمیت کا حامل ہے۔موضوع کے انتخاب کو یونی کام ی بات نبیل سمحمنا چاہئے بلکہ اسے تحقیق کی بنیاد سمجھتے ہوئے اس پر خصوص توجه وين جائي

تخين كرنے والے كواليے موضوع كا انتخاب كرنا ع بن الله عند والے ناری رکھی ہو، موضوع کے انتخاب میں اعلی ملاحیتوں کا فاظ رمن بہت ای ضربیان موضوع اگر ایک طالب علم کے لیے ہوتو اس کی ضرور یات ہم ور ہوں گ ، چوند اب علم اس میدان میں نو دارد ہے تو اسے ایسا موضوع انتخاب کرنا ہوگا جو کہ اس کے لیے عاب الرفع كاسب ندبع جواس كر كران كوجمي پندائة اوراس كي وغوري، بورو ت اسندی کے مبراور بورڈ آف ایڈوانس سندی کے مبر بھی اسے باسانی منظور کرلیں۔ اس قتم کے موضوع میں ممل طور پراس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ اس حوالے ہے سلے ہے کوئی کام نہ کیا گیا ہو، دومرا وہ محقق کے مزاج کے مطابق ہواور دہ اس موضوع کو بجت ہواں کا ڈیفن بھی کرسکتا ہو۔ بعض اسکالراہے ہونے والے مقالہ کے گراان پرزور دیے تیں کہ دوان کے لیے خود کوئی موضوع منتخب کردیں، ایانہیں کرنا جاہئے کیونکہ ایسا کرنے سے جاں اسكار كے ليے مسائل بيدا ہونے كا امكان ہو وہاں مران كے ليے بھى يەمئله موگاكه اے ہرقدم پرا اعلا کا ہاتھ پکڑ کر تحقیق منازل سے گزارتا ہوگا، لبذا بہتر یبی ہے کہ اسکالراپنا تحقیق موضوع خود پئے اور ایہا موضوع کئے جو کہ اس کے مزان سے میل کھا تا ہو۔موضوع الكارى بيندكا مونا نهايت ضروري ب- بقول كيان چند:

"موضوع اسكالركى پندكا ہونا چاہئے يا گران كى پندكا؟ عموه!! اسكالر اپنى پند سے واقف ہى نہيں ہوتا۔وہ فيمله نہيں كرسكتا كين اتنا ضرور جانتا ہے كہ وہ كن موضوعات پركام نہيں كرسكتا ۔اگر گران اپنى كوتا، انديثى يا ضدكى وجہ ہے كوئى ايسا موضوع اسكالر كے متھے منذھ وے جس ہے اے رغبت نہ ہوتو متیجہ ظاہر ہے۔" (۲۲)

ای لیے کوشش کرنی چاہے کہ اسکالراپ مزاج کو پہچانے اور اپنی پند کا موضوع منتخب
کرے اس کے لیے مناسب طریقہ یہ ہے کہ اس کی نظر پہلے ہے ہو چکے موضوعات پر ہو،
اے پیتہ ہوکہ کن موضوعات پر کام ہو چکا ہے اور کن کن موضوعات پر کام ہوسکتا ہے، اسکالرکو
دوران کورس درک ہی موضوع کے حوالے ہے سوچنا شروع کردینا چاہے اور اسے دویا تین

موضوعات منتب کرکے ان یک سے کی ایک کا انتخاب اپنے نگران کی مدد کر لے۔ موضوع کے انتخاب کے بعد دوسرا مرحلہ خاکہ بنانے کا ہوتا ہے۔خاکہ بناتے وزئے سب سے پہلے موضوع کا بجر پورتغارف کرایا جاتا ہے۔

موضوع كالتعارف

موضوع کے انتخاب کے بعد موضوع کے تعارف کا نمبر آتا ہے۔ اس میں موضوع کی ممل تعارف کا نمبر آتا ہے۔ اس میں موضوع کا ممل تعارف کرایا جا تا ہے کہ اس کی تعریف کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے اور اس حوالے سے پس منظر مطالعہ کیا ہونا چاہئے۔ موضوع کی حدود اور وقت کا نتین بھی کیا جائے۔ کہ موضوع کا دورانیہ کیا ہوگا اور یہ کتنے وقت میں ممل کیا جائے گا۔

موضوع كي ضرورت وابميت

موضوع کے تعارف کے بعد اس کی ضرورت واہمیت کی بات کی جاتی ہے۔ کوئی بھی موضوع اپنی افادیت کے بغیر نہیں لیا جاسکتا۔ ایسا موضوع اپنی افادیت کے بغیر نہیں لیا جاسکتا۔ ایسا موضوع جس کا کوئی فائدہ نہ ہویا جس سے تعقیق کی کوئی خدمت نہ ہوتی ہے، اس پر کام کرنے کا کوئی جواز باتی نہیں رہتا۔

محقق کو چاہئے کہ وہ اپنے موضوع تحقیق کی ضرورت اور اس کی اہمیت کو واضح طور پر بیان کرے تاکہ معلوم ہو سکے کہ موضوع کے حوالے سے تحقیق میں کیا امکا تات بیدا ہو کتے ہیں اور کون کون سے نئے پہلو سامنے آ کتے ہیں ۔ تحقیق مسئلے یا تحقیق موضوع کو اپناتے وقت درج ذیل باتوں کا خیال رکھنا ضرور یہ ہے:

ا۔ تحقیق موضوع نیا ہونا چاہے۔

۲۔ ال پر پہلے سے کوئی کام ند کیا گیا ہو، ال حوالے سے کوئی مقالہ یا کتاب پہلے سے کھی ہوئی موجود ندہو۔

سـ تحقیق موضول کا مواد دستیاب ہوسکتا ہو۔

سے تحقیق موضوع پر کام کرتے ہوئے ، اس کے مال اخراج ت آپ برداشت کر سکتے ہوں۔

۵۔ تحقیق موضوع نہ ہی اتنا تھونا ہو کہ چندون میں کمل ہوجائے نہ اتنا طویل ہو کہ آپ اے کمل ہی نہ کرعیس۔

مغروضه

مغروضه ال تياس يا فرضي و ست و كتيته جي جس كو بنياد بناكر تحقيق كاعمل شروع ألياجة

عادر ای مغرو نے کو بنیاد بناتے ہوئے اس کے حوالے سے مختف ذرائع عموان ر کے اس کی چھان بین کی جاتی ہے۔ ے، سی چھان بین کا بھر دف قائم کیا جاتا ہے۔ کیونکہ مفروضے ہی کو بنیار ہا ا تحقیق میں سب سے پہلے مغروضہ قائم کیا جاتا ہے۔ کیونکہ مفروضے ہی کو بنیار ہا تحقیق میں سب سے پہر تحقیق کی جاتی ہمی نظریات اب تک رائخ ہو چکے ہیں وہ مفروضے کی بنیاو پر اللہ تحقیق کی جاتی ہے۔ جنتے بھی نظریات است نظر رہے ، پہنجنر کاعمل مکما یں ما جوں ہے۔ بھتین کے ذریعے سے نظریے تک پہنچنے کاعمل عمل ہوا۔ بردھے اور ان میں تحقیق در تعقیق کے ذریعے سے نظریے تک پہنچنے کاعمل عمل ہوا۔ اور صداسیں ن جن بیل ابتدائی شکل ہے۔ اور اس کو ابتدائی تحقیق کے بعد پیش کیا جاتا ہے۔ مغروز مفروضہ نظر یے کی بالکل ابتدائی شکل ہے۔ عزم اور کی پیکش محقق کے ذوقِ تخیل، وی سرگری اور تحقیق مزاح کی دجہ سے عمل میں آتی ہے۔ مفروضہ صرف اس تحقیق میں ضروری ہوتا ہے جس میں کسی نظریے کو حتی اور عملی عل دین ہو۔ فہرست سازی، اشار سیسازی یا کمابیات میں مفروضہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دین ہو۔ فہرست سازی، اشار سیسازی یا کمابیات میں مفروضہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک ایما مفروضہ جو بہت سوچ سمجھ کر اور عمیق مطالع کے بعد وجود میں آتا ہے۔ار میں محقق کی ندرت فکر کو بھی وخل ہوتا ہے۔ بغیر سویچ سمجھے کی مفروضے کو اپنا کر اس پر کار میں محقق کی ندرت فکر کو بھی وخل ہوتا ہے۔ بغیر سویچ سمجھے کی مفروضے کو اپنا کر اس پر کار شروع کرویناعقل مندی نہیں ہے۔

مقالہ نگاری میں تحقیقی سوال بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ موضوع کے انتخاب کے بعد محقق کو کچھ تحقیق سوالات بھی سامنے رکھنے جا بھیل شخفیق میں جن کا جواب تلاش کر جائے۔ تحقیق سوالات دو یا دو سے زیادہ ہوسکتے ہیں، مگر ان کا موضوع سے مناسبت رکن نہایت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ہم موضوع سے باہر نہیں جاسکتے اس لیے تحقیق سوالات کو موضوع کی مناسبت ہے ہونا جائے۔

محقيق كامقعد

تحقیق کا مقصد کس پشت نہیں ڈالنا جائے بلکہ محقق کے ذہن میں سے بات موجود ہوکہ آخراس کی تحقیق کس مجدے کی جارہی ہے اور اس کے پیچھے اس کے عزائم کیا ہیں۔اس تحقیق ے کوئی نی معلومات ملیں کی یا کوئی نئی بات سامنے آئے گ۔

مر بی ہوسوع کے انتخاب کے بعد طریق شخفیق اضیار کرکو اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ کیونکہ موسوع شخفیق ہوا س کا اپنا رخ اور سمت ہوتی ہے جے متعین کر کے طریق کاروضع و بھی ہوا س کا اپنا رخ اور سمت ہوتی ہے جے متعین کر کے طریق کاروضع و بیا ہے۔ درست رائے کا انتخاب کر کے ہم اپنا شخفیقی کام آسانی سے اور اپنے مقررہ بیا ہے۔ درست رائے تا ہیں۔ شخفیقی مقالہ میں ورکار مواد اور معلومات کی نوعیت جانے بین پر ہرانجام دے سکتے ہیں۔ شخفیقی مقالہ میں درکار مواد اور معلومات کی نوعیت جانے ہوئی کی رکا انتخاب موضوع کی مناسبت اور ضرورت کے مطابق ہونا چاہئے۔ یہ بید طریق کا رکا انتخاب موضوع کی مناسبت اور ضرورت کے مطابق ہونا چاہئے۔ یہ بید طریق کا رکا انتخاب موضوع کی مناسبت اور ضرورت کے مطابق ہونا چاہئے۔ یہ بید طریق کا رکا انتخاب موضوع کی مناسبت اور ضرورت کے مطابق ہونا ہے اور انٹرویو بھی ، کیس اسٹڈی بھی ہوسکتا ہے اور انٹرویو بھی ، کیس اسٹڈی بھی ہوسکتا ہے اور انٹرویو بھی ، کیس اسٹڈی بھی ہوسکتا ہے اور انٹرویو بھی ۔

تختين كادائره كار

تخنین کے دائرہ کار کی تحدید کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ کیونکہ جب تک تحقیق کے در ہوتا ہے۔ کیونکہ جب تک تحقیق کے در ہے ہم یہ یعن نہیں کریں گے کہ تحقیق کا آغاز کہاں ہے ہوگا اور اختام کہاں پر ، یہ کس مند بھتین کو بیان کیا از در پر شمل ہوگی یا ہم اے کن مصنفین تک محدود رکھیں گے یا کس مند بھتین کو بیان کیا در رہ شمل ہوگی یا ہم سیدھے رائے پر شختین کو نہیں وال سکتے تحقیق کے لیے ضروری کے بیانی میں اس کا دائرہ کا رمتعین کر لیا جائے۔

متنب مين امكانات

موفوع پر تحقیق کرتے وقت ہم ماضی کے حوالے سے کام کرتے ہیں، گر زیر تحقیق مسئلہ

ار منے اتے ہوئے اور اس پر تحقیق کرتے ہوئے اس بات کو بھی مد نظر رکھنا چاہئے کہ اس

موفون کے متعقبل میں زبان وادب یا تحقیق پر کیا الرات مرتب ہوں گے، کیا اس سے متعقبل

مرز بر تحقیق مکانات بیدا ہوں گے یا بیر موضوع بہیں فتم ہوجائے گا۔

معنی مواد کے ورائع

ارز زیل جگبوں سے مواد حاصل کیا جا مکت ہے۔

ال مركاريانيك لايريال الم في المخص كب خان E15:37 -Eigh \_ 1 ٥۔ مطبوعہ دغیر مطبوعہ کتب 117, July -1 ے۔ زبان وادب کے فروغ کے لیے کام کرنے والے ادارے ے۔ رہاں ورب تحقیق کام ہور ہا ہوتو اس کے کھریا اس سے متعلق اواروں ر بحي مواد حاصل كيا جاسكا ي-و مخلف انثروبواورسوالنامول سے۔ ا۔ مختف جگہ کھدائی سے ملنے والے سامان سے اا مخطوطات ادر بیاضول سے الد النزيي سے ۱۳ میدورسید مختلف روایتوں ، لوک کہانیوں سے ١٢ ادب ب درجي ركف وال مختف شخصيات سے الواب بندي مقالہ کو مہولت کے لیے مختلف حصول میں تقتیم کرلیا جاتا ہے۔ مختلف حوالول سے بورے موضوع کوابواب میں تقتیم کردیا جاتا ہے جس سے مواد کی تر تیب اور چیش کش میں آسانی رائ جال تک ابواب کی تعداد کا تعلق ہے تو عموماً یا نج یا چھ ابواب بن نے جاتے ہیں : موضوع کو سامنے رکھتے ہوئے ابواب میں کی بیٹی بھی کی جاعتی ہے۔ ابواب اور كماييات كے بعد ماحصل ديا جاتا ہے جس ميں بورے مق لے كا نجوز چين ك جاتا ہے۔ ماصل یا محاکے میں حوالہ جات نہیں ویے جاتے بلکہ این افاظ میں پورے مقالے کا مرکزی خیال اور نتائج بیش کے جاتے ہیں۔ بندی سے بعد ابواب کی تفصیل دینا بھی ضروری ہے۔ ہر باب میں کس قدر اور بندی کے بدا کہ کا مواد کی ترتیب کیا ہوگی، نتائج کیے برآ مرکے جائیں بابعث کا مواد کی ترتیب کیا ہوگی، نتائج کیے برآ مرکے جائیں بابعث کا مواد کی ترتیب کیا ہوگی، نتائج کیے برآ مرکے جائیں بابعث کا مواد کی ترتیب کیا ہوگی، نتائج کیے برآ مرکے جائیں بابعث کی ایواب کی تفصیل میں لکھا جاتا ہے۔

ری کا کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک اور ایک اور ویگر وسائل کی فہرست دی جاتی ہے منطور پر مواد حاصل کیے جانے کا امکان ہو۔

ر المرات کے بعد ضمیمہ جات دیے جاتے ہیں جن میں تصاویر ، فہرسیں ، مختلف سرورق کی اللہ میں اللہ کی اللہ کی جاتی ہیں۔ اللہ اللہ کی فوٹو کا پیاں وغیرہ شامل کی جاتی ہیں۔

# Stranger

والمرادة والماع

### مقاله لکھنے کی تیاری

موضوع کے انتخاب اور خاکہ کی تیاری کا مرحلہ کامیابی کے ساتھ عبور کر سنگری جب تحقیقی ماڈل کے خاکے کو متعلقہ بورڈ یا سمیٹی جس چیش کردیا جاتا ہے۔ اگر وہاں سن پاس ہوجائے اور اس پر تحقیقی کام کرنے کی اجازت مل جائے تو پھر ای خاکہ کو بنیاد علی ہوئے اپنے بہروائزر کی گرانی جس مقالہ لکھنے کا کام شروع کر دیا جاتا ہے۔ مواد کا حصول

شردع بین محقق کو چاہئے کہ وہ مصادر کی تلاش کرے۔ مختلف کتابول ، رمائی اخبارات سے نوٹ لے۔ مواد جمع کرتے وقت مختلف لا بسریر بول کو چھانے۔ اس کے اسے مختلف کتابول کے صفحات نوٹو کا بی کرائے۔ من شخصیات کا انٹرویو درکار ہوان کا انٹرویو لے۔ مختلف کتابول کے صفحات نوٹو کا بی کرائے۔ کام کی چیز جہال سے بھی ملے اسے حاصل کرلے۔

مواد ملنے کے ساتھ ساتھ ہر باب کی الگ الگ فائل بتا ہے۔ اور ہر باب سے بہا ہم مواداس کے لیے منفق کی ٹئی فائل میں جمع کرتا چلا جائے۔ بہتر یہی ہے کہ سب سے پہلے ہم اول کا کام شروع کیا جائے اور ای باب کو مکمل کرنے کے لیے درکار مواد کی تلاش کا کا ہم شروع کیا جائے ، ای تلاش کے دوران اگر کسی اور باب سے متعلقہ مواد مل جائے تو اسے بھی ہاتھ ہے ، جانے دے بلکہ اسے این پاس محفوظ کرتا چلا جائے ، جیسے ،ی اس باب کو لکھنے کا دقت آئے اللہ مواد کی جھا نئی مواد کی جھا نئی مواد کی جھا نئی مواد کی جھا نئی

' جب مواد جمع ہوجاتا ہے جو اس کی چھانٹی کی جاتی ہے، ظاہر ہے جو بھی مواد ملٹا گیاہ جیسا بھی ملٹا گیا اسے جمع کر لیا گیا۔اب تحقیقی سوالات کو سامنے رکھتے ہوئے اوراد فی مفرد فی کو ثابت کر کے لیے اس کے حق میں یا مخالفت میں جو دلائل دیے جا کیں گے ان دلائل کوٹ

ضروري تبديليان يااضاف ضروری تبدیلیال یا اصاف بعض اوقات مرف جلوں اور فقروں کی تھے ہے ہی کام نہیں چاتا بلا پھر تھ بعض اوقات مرف جلوں اور فقروں کی علے مقالہ میں موجود ہڑ ۔ تعینے پڑج تے ہیں۔ یہ بیار کام خاکے ہی نے دیا ہے جو کہ آ ۔ جی یہ اس میں موجود ہو ۔ سے پڑھا کے بات ہے ہوکہ آپ نے تھیں۔ اگاور اس میں بنیودی رہنما اُن کا کام خاک ہی نے ویا ہے جو کہ آپ نے تھیں۔ -416. Le - 25 اقتباسات اوران کے حوالے مات ارد می اینا مؤلف چیش کرنے کے لیے دوسرے مصنفین یا نظریر سازی استحقیق مقالہ میں اپنا مؤلف چیش کرنے کے لیے دوسرے مصنفین یا نظریر سازی جی معالیہ ملک کہ میں ہانھیں دادین میں لکھنا جائے اور اس کے بوری جوا قتباسات متن میں شامل کیے مجمع ہیں ، انھیں دادین میں لکھنا جائے اور اس کے بوری جوالعباسات فالل معن على حوالے كا نبر ذالنا جائے۔ يه اقتباس اصل متن عدونوں مرا حوالہ م ہونا ہے و کے اور اس کا فانٹ سائز اصل متن کے فانٹ سے ایک بروز تھوڑی می جگہ چھوڑ کر دیا جائے گا اور اس کا فانٹ سائز اصل متن کے فانٹ سے ایک بروز ا الله الفاظ میں تلخیص کر کے لکھا جائے تو اسے اصل متن ہی میں شامل کیا جاسکا ہے گراہ کے بعد حوالے کا نبر دیا ضروری ہے۔ تسوید کے بعدان اقتباسات کوغور سے دیکھنا ہوتا ہے کہ جمین ان میں کوئی سم وزم اور باب کے آخر میں ان کا حوالہ اپنی جگہ لینی اپنے نمبر پر موجود ہے۔ کیونکہ بعض اوقات اُ غلطی کا بھی امکان ہوتا ہے کہ متن میں جو حوالے کے اقتباسات دیے گئے ہیں، باب کا یں ان کا حوالہ نظی ہے دوسرے حوالے کے ساتھ تبدیل ہوگیا ہے۔اییا ہونا مقالہ کی محد حواله جات اورحواتي حوالہ جات اور حواثی کوایک ہی نمبر کی ترتیب کے ساتھ ہرصفحہ برمتن کے بعد لائن۔ نے یابے آڑیں ریاجائے۔ بہلے جب کمپیوز نہیں تعاتو مقالہ ہاتھ ہے لکھتے تھے اس وقت حوالہ جات اور حواثی کوا مند پرلائن لگا کر نیچ لکھ یا جاتا تھا، گرآج کل اس صفحہ پر لکھنے کے بجائے ہر باب تمام وا۔

م من الرقد المان ن ع افتا ، دے دیے جاتے ہیں۔ کونکہ کمپیوڑ پر کمپوز کے کے لئے تاہے ا کے اس کل کا سامن ہوتا ہے۔حوالہ دیتے وقت ایک ہی اصول کو اپنایا جائے یہ نہ ہو الم مر بقے سے دے دیا گیا اور دوسرا حوالہ کی اور طریقے ہے۔ اللہ اللہ کی اور طریقے ہے۔ جوالہ فات میں اور ہو بہونقل نہ کیا جائے بلکہ کوشش کی جائے کہ عبارت کا منہوم اے لفظوں المانی اور عبارت کے بعد حوالے کا نمبر دے دیا جائے اگر حوالہ ہو بہونقل کی المانی دیا جائے اگر حوالہ ہو بہونقل کی دورا الم؟ الله عن مارت ع جدا ركف ك لي دونول طرف مناسب جكر (تقريبا ايك الح ا کو و اور اس کا فانٹ بھی اصل متن کے فانٹ سے دونمبر کم رکھیں اور بیزیادہ طویل ي مخفراقبال كووالے كے طور پر شامل كريں۔ ب سے پہلے ابتدائی مسودہ تیار کیا جاتا ہے۔ اس عمل کوتسوید کا نام دیا جاتا ابدان مودے میں برکی کی عبارت اور خیال کوشامل کیا جاسکا ہے کوشش کی جائے کہ ينبيل اور جتنا بحي ممكن مولكيمة على جائيل كيونكداس من جتنا زياده مواد اكثما موكاوه رش کان چھانٹ کر درست کیا جائے گا اور اگر ابتدا ہی میں مواد تھوڑا ہوگا تو اس سے اً رئی مقام پر خاکه میں تبدیلی کی ضرورت محسوس ہوتو وہ اپنے مگران مقاله کی اجازت والدے ہے کی جاسکتی ہے۔ کیونکہ فاکرایک متم کا ڈھانچہ ہے جے کی نہ کی صد تک جزوی ادر زرل کیا جا مکتا ہے۔ توید کامل ابتدائی عمل ہے جس میں مقالہ خام شکل میں تیار ہوجا تا ہے مگر اس کے وم عرط من ذائد اور اضافی مواد کو حذف کرنے کی باری آتی ہے اور جہال جہال

لَّهُ رَبِّهِ زَالْدُمُوادِ يَا عَبِارت كَيْمَنْ كُرِيّا، تُوالد جات كي تقديق كرنا وغيره ووعل ب جوك

فافدر الادبال مزيد مواد تن ش كرك اضافي كي جات بي-

پلاموده حتی نبیں ہوتا بکدیہ مقالے کی بتدائی شکل ہوتی ہے جو کہ مقالے کی شکل میں

الغ بن عداب ال من خاميول دوركرنا، كي كو يوراكرة اوراغلاط كودرست كرنا ، جملول

المراج ال المارية المارية المارية المارية المارية المارية م يه من من على منسار من الله عبد أكر كون جميد زيد وهم إلى الأي سنة - and the state of the ن در المراسم من المن المراسم المن المراسم المن المراسم المن المراسم المن المراسم المن المراسم di de تا الله المراك المائد بين فروال عاد بين عد فظ فلط والمجور في وي إلى والني المراجعي وجوة عنه ما إلوال كاخيل يروف ريد عك عن رها جات وراك ب اس ما و سول و برائل كا وبال تاكرورات كي واليس . 2 . . 3 الله المرائد الما بالا الى طرف عد كونى كى يُكُل يا اخرال لدو ب ۔۔ بیشمس پائی جو ب ۔ موالے دیتے وات وی الما لکھا جائے جو کہ اُٹاب می الم المعرب وزن لاري

تختيق اور تدوين معن بنالہ میں شامل اشعار کے بارے میں حتی طور پر دیکھ لیس کہ اشعار کا وزن درست ب مفالد می معامیا ہے جیسا کہ شاعر کے دیوان یا شعری مجموع میں موجود ہے۔ اگر اور کہ ماری محموع میں موجود ہے۔ اگر ارتبابہ کر ممل عبور نہ ہوتو اس حوالے سے کی ماہر سے مدد لے سک ہے۔ من کودزان ما بحر منسف ارائدمواد كالمنيخ: الدورون المحمد وقت بہت سامواد ایسا بھی مقالے میں شامل ہوجاتا ہے جو کہ ضروری نہیں را نظر ہانی میں جو مواد زائد نظر آئے اے سرخ قلم سے منسوخ کرتا چلا جائے۔ الم عمواد كي شموليت: مقالہ نگار جہال بیمحسول کرے کہ یہال أسے اپنے مؤتف کومضبوط انداز میں پیش نے کے لیے مزید موادیا حوالول کی ضرورت ہے تو مزید موادکو شامل کرنے کے لیے نثان ا استعماف کاغذ پران حوالہ جات یا اقتباسات کولکورد سے جو کہ شامل کرنے ہیں۔ ان کادر سامنے میاف کاغذ پر ان حوالہ جات یا اقتباسات کولکورد سے جو کہ شامل کرنے ہیں۔ منال نگار کوچاہے کہ وہ ہر باب کی الگ الگ فبرست بنائے تا کہ مواد کی جائج پر تال - ガランド : 201 فتق مقاله من نتائج پردوباره توجه دي جائے كيونكه يك مقاله كانچوز بوتے بيں نتائج ير أن ي كونيس موني جائر عن الرب تواس كي كودوركي جائے اور يور عظيق استدلال ار فونان كوم ت كيا جائے۔ الدخارثات: مذري محقق سفارشات تجويز كرت وقت البي تحقيقي مؤتف كاخيال رمح اوريه مزور الكي رياد رافات س كامقاله كالمين مطابق بيل ما فيس المنتبري نفر: مودے وُتقدی نفرے ویکھتے ہوئے جہاں جہاں گزوری نظر کے یا ابهام پیدا ہور ہ الزرغار الدين على والمات كالمعالية والمعالية والمعالية والمعالية والمات المعالية والمات المعالية والمات المعالية والمات المعالية والمات المعالية والمعالية و

محقيل ادرغرد يومتن اسلوب مقالے کا اسلوب دیکھا جائے کہ تحقیق ہے یا نہیں اگر کسی جگہ کوئی انشار دازی میں مقالے کا اسلوب دیکھا جائے کہ تعدیل کرتا ہے۔ انشار دازی میں تحقیق مقالے کے لیے درست نہیں ہے۔ مبيضه نيادكرنا ر نیار سرما مودہ میں اصلاح ورمیم کے بعد مبیضہ پیش کیا جاتا ہے۔ مودہ میں حتی مودہ نیر ہونے تک مخلف تبدیلیاں اور ردوبدل کی جاستی ہے۔ مقاله کی تکمیل ری میں مقالہ عمیل کے مراحل میں پنچتا ہے تو اس کو کمل کرنے کے بعد درج ذیل باقی روز ا۔ سلاصفی سرورق ہوتا ہے جس پر موضوع اور مقالہ نگار کا نام لکھا جاتا ہے۔ ا یو نیورٹی کا مونو گرام بھی دیا جاتا ہے۔ ۲۔ دوس اصفی بھی سرورق ہی کا ہوتا ہے مگر اس میں مقالہ نگار کے علاوہ گران کا ہو بحى لكما ما تا ب-س۔ تیسرامنی طف نامہ ہوتا ہے جس میں مقالہ نگار طف دیتا ہے کہ ال متاریح أس نے رقدے کامنیس لیا۔ ٣۔ چوتھا صغی مگران کی طرف سے تقدیق نامہ ہوتا ہے جس میں وہ اس مذر معیاری ہونے کا اعدان کرتا ہے اور سنرولر کو مزید کارروائی اور زبانی اسخان کے سفاری کرتا ہے۔ ۵۔ ان کے بعد فہرست ہولی ہے۔ ٢- فبرت كے بعد مقالہ فكار كا كھ بوا جيل غظ بوتا ہے۔ جس شامل، مونوع پر رونی والے ہے۔ جن واول نے تحقیق مراحل میں س کی مداک ان م شردادا کرہے۔

میں منظ کے بعد اصلی مقالی شروع بوتا ہے جو آیا بھتی اوا ہے جو آتا ہے ہے۔ اور الا تفید اللہ میں اللہ می العاب بندي موضوع كي مناسبت ست و مقالت في الك الك الدائد ز وزب دی جاب می دیے گئے توالے کا تقویات، عادیث او عن مر ربب المعارك ممل حواله جات ما حواثى وتعليقات باب عدة فر من حوش وحوايد ے عنوان سے دیے جاتے ہیں۔ وی میں اور آخر میں مائع وسفارشات دی جاتی میں اور آخر میں ماصل کے ر بی بیار مقالے کا نجور پیش کیا جاتا ہے۔اے جموعی جائزہ بھی کہ جاتا ہے۔ وال کے بعد کتابیات دی جاتی ہے جس میں بنیادی ماخذات، جانوی بندات، کتب، رمائل وجرائد، اخبارات ، لغات ، انسائیگو پیڈیا ،مطبوعه وغیر مطبوعه بد ادران دیب سائٹس کا اندرا کیا جاتا ہے جن سے دوران تحقیق مقالہ کارنے التفاده كيا ہے اور وہ حوالہ جات ميں بھی موجود ہیں۔ تابات کے بعد ضمیمہ جات ، اشار بے وغیرہ شامل کیے جاتے ہیں۔ مبر جات میں مختف تصاویر، نقیم ، کتابوں کے ٹائل، اساد اور مختف تم کے سرٹیفیکٹ ا نفر وغره شامل کی جاسکتی ہیں۔ یا کوئی اور شے جو کہ مقالہ سے متعلق ہواور مزید معلومات ئى ما ذركرتى ہو۔

> حواله جات ابراکل،آزادی سے قبل اردو تحقیق ،نی دالی، ایم آر بہلیکیشنز ،۱۳۰، ۲۰۱۳ ، م ۲۸ ابر عارف پر دفیسر تحقیق مقاله نگاری ، م ۲۵ سے "براکل زاکٹر، آزادی سے قبل اردو تحقیق ، م ۲۸ "بیان چدر تحقیق کافن ، اسلام آباد ، مقتدر ه قومی زبان ،۱۲۰ م، م ۲۲

#### مروے

مروے (Survey) محقیق کا ایک ایسا طریقہ ہے جس میں محقف سوالات کا ذریع محقف سوالات کا ذریع محقف سوالات کا ذریع محقف طبقات کے لوگوں سے معلومات اسمنی کی جاتی ہیں۔ سروے کی نوعیت تخیل موال ہوا ہم اوراس میں عملی کام کیا جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ متعنقہ لوگوں تک پہنچ کر اپنا مواد مام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سروے کا بنیادی مغبوم کی تحقیقی مسئلے کے حوالے سے دونوں میں کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سروے کا بنیادی مغبوم کی تحقیقی مسئلے کے حوالے سے دونوں میں کا کھیلے کے حوالے سے دونوں میں کا کا ہوتا ہے۔

مروے کے ذریعے سوالات کا سلسد شروع کرکے لوگوں کے بیانات اکٹھے کے جائے ہیں اور اپ جمقیقی موضوع کے حوالے سے مختف افراد ، گروہ یا معاشرتی وعوای نمائندوں سے بیں اور اپ جمقیقی موضوع کے حوالے سے مختف افراد ، گروہ یا معاشرتی وعوای نمائندوں سے ان کے بیانات حاصل کرکے ماضی یا موجودہ صورت حال کے بارے میں متند معورت حاصل کی جاتی ہیں۔

مروے دراصل کی معاشرتے یا کی طبتے میں موجود ایک سے زیارہ افراد یا گروہوں کا کر خاص حالے یا پہلوے تحقیق مطالعہ کرہ ہوتا ہے۔

ال تحقق مطاعد ك من ي محقق كواني موضوع ك وارف سه مواد الحد كرك الد

الاساكة ريع مختل رامل موارات على البينا مه ضوح ك من سبت سے مختف

المتيل اور تدوين متن البدین میں سب سے پہلے تو وائر اُتحتیق کا انتخاب کیا جاتا ہے پھر طرایق کارکو سرائے میں اس کے بعد شخصیق نیا بھے کے کہ لیاں میں راتھ ہے جھر طرایق کارکو رد کی اوراس کے بعد تحقیق نتائج کے لیے علاقے کالعین کیا جاتا ہے جس میں بنا جاتا ہے جس میں بنا جاتا ہے جس میں بنا جن لوگوں سے سروے کیا جائے۔ ر کی خصوصیات: مردے میں موضوع پر کئی حوالوں سے روثنی ڈالٹا ہے۔ سروے میں کام زیادہ طویل ران البنين موال ی مب مختف حوالوں سے جومعلو مات اکٹھی کی جاتی میں ان کا مطالعہ تحقیقی موضوع کو اس میں ان کا مطالعہ تحقیقی موضوع کو - 今けららららいこう。 مردے بیانیہ بھی ہوسکتا ہے اور تشریحی بھی، معلوماتی بھی ہوسکتا ہے۔ سروے مختنب ازیک مخف آراء پر مجی مبنی ہوسکتا ہے۔ مردے کے لیے کوئی قیدنبیں کہ اس کی ضخامت یا جم کتنا ہو۔ سردے مختر بھی ہوسکتا ہے رول می اس کا انحمار تحقیقی سوالات پر ہے جن کا جواب لیمامقصور ہے۔ مدے درامل بیانات کا ایک ایسا نمونہ ہوتا ہے جس کی مدو سے دوسرے لوگول کی مدو ردے میں منروری نبیل کد سارے سوالات معنوب معیاری بورا اتر نے بول مگراس ک نعبمت مرورے کداس کی مدد سے ایک رنورٹ مرتب کر کے مجموعی جائزہ نیا جاسکتا ہے التي والفرك وعد يل

هني الديدان مقل

#### انثرولو

انزوبو باش فد الماقات یا کی سے ل کر اس سے باضابطہ گفتگو کرنے کو کہتے ہیں۔ ج رہے۔ کے دوران کچھ موالات جاتے ہیں اور ان کے جوابات بھی حاصل کیے جاتے ہیں۔ انزویوایک ایس ملاقات کا نام ہے جس میں انٹرویو لینے والا ایک واضح مقصر کے ج تے ہادر انٹرولودینے والا بعض اوقات اس بات سے بخبر ہوتا ہے کہ اس سے کر فتم کے مورت کے جو کیں گے، بعض اوقات انٹرویو لینے والے کو جوابات لکھ کر ارسال کردیے جاتے مورت کے جو کیں گے، بعض اوقات انٹرویو لینے والے کو جوابات لکھ کر ارسال کردیے جاتے جی ہے کہ وہ وہنی طور پر سوالات کا جواب دینے کے لیے تیار ہو اور اسے کی قتم کی پریشانی کا

ذا مرعطش درانی انثروبو کے حوالے سے لکھتے ہیں:

"انٹرویو یا مصاحبہ کواکف جمع کرنے کا ایک زبانی طریقہ کار ے۔ اس کے ذریع بھی معلومات حاصل کی جاتی ہیں۔ انٹرویو یا معدبہایک ایا ذریعہ ہے جس سے آدی کے خیالات ،نظریات اور عقا مُدكو يجھنے كے ليے مؤثر طور ير سارى اطلاعات حاصل كى جاسكتى

(1)"

ادب، تحقیق اور محافت میں انٹریو کی اپنی جگہ اہمیت مسلم ہے۔ صحافتی زبان میں انٹردیوکو اخباری ملاقات کا نام دیا جاسکتا ہے جس کا مقصد انٹرویو کے ذریعے اخبار کے لیے خبرول کا حصول ہے۔ بقول ڈاکٹر عبدالسلام خورشد:

"انثرويو بإضابطه ملاقات كوكت بين اخباري اصطلاح مين

اس ہے ہر وہ ملاقات مراد ہے جوخواہ بالشافہ ہویا نیلی فون پر مین میں مقصد سے ہوکہ اخبار تو لیس حقائق یا آراء معلوم کر ہے۔ ''(۲) حقیق میں انٹرویو کی بہت اہمیت ہے۔ مواد کے حصول کے لیے قدم قدم پر مختف خفیات کے انٹرویو کی ضرورت پڑتی ہے۔ انٹرویو سے ایک محقق کو سے ہت چاتا ہے کہ اے کون مند انٹرویو کی ضرورت پڑتی ہوئے لوگوں سے ایٹے مطلب کی با تمیں انگوانی ہیں۔ ب مند تو اس بات کا تعین کرتا ہوتا ہے کہ اے آخر کس کس کا انٹرویو لینا چاہئے، کہاں کے بیاں کا مطلوبہ مواد مل سکتا ہے۔ اس لیے درست آدمی کا انتخاب کرتا انٹرویو لینا جا ہے۔ اس لیے درست آدمی کا انتخاب کرتا انٹرویو لینا کی ہوتی ہے۔ بیان کا میابی ہوتی ہے۔ اس لیے درست آدمی کا انتخاب کرتا انٹرویو لینا کی ہوتی ہے۔ اس لیے درست آدمی کا انتخاب کرتا انٹرویو لینا کی کا میابی ہوتی ہے۔

# انٹروبوکی اقسام

انٹروبو ایک وسیع دائرہ کار رکھتا ہے، جتنی سوچیں ہیں اتنے ہی سوالات، کمی ایک موضوع پر مختلف موضوع پر مختلف موضوع پر مختلف نزوبو لیے جا سکتے ہیں اور کمی ایک ہی موضوع پر مختلف نئروبو لیے دالے مختلف انداز کا انٹروبو لے سکتے ہیں۔

انٹردیوایک حوالے کی چیز ہے ایک ایبا بیانیہ ہے جے کسی کی شخصیت، اس کے خیالات در نظریات کی آگائی کے لیے استعمال کیا جا سکت ہے۔ اپنی متنوع جہتوں کی وجہ سے یہ کئ قرمر کتا ہے جن میں سے چند درج ذیل ہیں:

### فورى انثروبو

ر قتم کا انٹریوفوری طور پر معنوہ ت حاصل کرنے کے لیے لیا جاتا ہے، اس کے لیے اِبَّهِ اِبَاعِ اِبَا ہے، اس کے لیے اِبَدِ اِبَادُ مُولِدُ مُؤْلِدُ مُولِدُ مُولِدُ مُولِدُ مُولِدُ مُولِدُ مُولِدُ مُؤْلِدُ مُولِدُ مُولِ

مورات كى بنياد پر تحقیقی موالات كے جوابات تیار کیے جاتے ہیں۔ معربات كى بنياد پر تحقیقی موالات کے جوابات تیار کیے جاتے ہیں۔

اد لی انثرو لی

مضاین ومقالات یک الملی و اکثر وزیر آغا، اواجعفری، مستنصر حسین تارڈ، ڈاکٹر می ملی مختف اخبارات میں ڈاکٹر وحید قریشی، صببالکھنوکی، احمد ندیم قائی، ڈاکٹر وحید قریشی، صببالکھنوکی، اواجعفری، شبنم شکیل، ڈاکٹر وحید قریشی، اواجعفری، شبنم شکیل، فرائش الفرائسی، انظار حسین ، کشور تاہید، مستنصر حسین تارث، ڈاکٹر وحید قریشی، اواجعفری، شبنم شکیل، فرائسی، و فیرہ کے انٹرویو شائع ہو چکے جیں جو کہ معلوماتی اور دستاویزی حوالے سے انتہائی انہوں کا انتہائی انہوں کا انتہائی انہوں کا انتہائی انہوں کی دولا کے انتہائی انہوں کا انہوں کا انتہائی انہوں کا انہوں کا انہوں کا انتہائی انہوں کا انہوں کا انہوں کی دولا کے انتہائی انہوں کا انتہائی انہوں کا دولا کا دولا کی دولا کے دولا کی دولا کے دولا کا دولا کا دولا کی دولا کے دولا کی دولا کی دولا کی دولا کی دولا کے دولا کی دول

عامل ہیں۔
ای طرح آگر محقق کسی شخصیت پر تحقیق کام کررہا ہے تو سب سے پہلے تو اے اس معلوات کے معلوات کے خیالات سے آگا ہی ہواور تحقیق کے بہت سے فیالات سے آگا ہی ہواور تحقیق کے بہت سے فیالات استھی کی جاسیس سے فیالات استھی کی جاسیس سے فیالہ اور جواب طلب پہلوؤں کے حوالے ہے تھے طور پر معلومات آکٹھی کی جاسیس سے کا گھر ہوئی ایس معلومات آکٹھی کی جانگی ہوئی ایس معلومات جو کہ نداخبارات، رسائل اور کتب میں ہوتی ہیں وہ اس شخصیت کے انظرولواور کرنے اس معلومات بہت کا انظرولواور کرنے اس شخصیت کا انظرولواور کرنے اس معلومات بہت کا را ہر ہاہت ہو سکتے ہیں۔

معلوماتي انثروبو

معلوہ فی انٹرویواکی یہ معلو، فی فزاند ہوتا ہے جس میں مختلین کے ہے راہی ہانا شال ہوتا ہے۔ اس کا دائرہ کار بہت وسیق موتا ہے، مصوبہ شخلیق اوضول سے تعلق رکنے ا افراد سے انٹرویو کر کے بن سے معنموع کے جو ہے ہے معلو، ت مشمی اُریا پہنٹی ٹی کئی بہت مود مند کا بت ہوسکت ہے۔ بن فران کے تا اُڑا اے بیت کے مال بوسکتے ہیں۔ ب

क्यान्तर

ا بھی انٹرویواں شخصیت کالیا جاتا ہے جو کہ کی بھی میدان میں نمایاں حیثیت کی حامل فی شخصیت کے خاندانی بیس منظر اس کی سوائح اور اس کے کارناموں کو اجا گردی عمی اس شخصیت کے خاندانی بیس منظر اس کی سوائح اور اس کے کارناموں کو اجا گردی عمی شخصیت اور کارناموں کے حوالے سے مختلف زادیوں سے سوالات کے بین اس فتم کے انٹرویو میں شخصیت کے وہ پہلو سامنے لائے جاتے ہیں جن کے بین اس مواد کتب ورسائل سے دستیا بنیس ہوتا۔

واتراني انثروبو

ان تم سے انٹرویو بیل کئی لوگ شامل ہوتے ہیں اور ووکسی ایک موضوع، مسئلہ یا نظریہ بین کرتے ہیں، ایک آ وی سوالات کرتا جاتا ہے اور باری باری سب لوگ ان کے جوابات بین مسئلے کے حوالے سے محتف طبقوں سے تعنق رکھنے بین ہوگوں سے سوالات کیے جاتے ہیں۔ اس قتم کے انٹرویو کے نتائج شبت نگلتے ہیں۔ اس قتم کے انٹرویو کے نتائج شبت نگلتے ہیں۔ ماکراتی انٹرویو میں مباحث کی وجہ سے معلومات کی کی جہتیں سامنے آتی ہیں جو کے تحقیق بین باکراتی انٹرویو میں مباحث کی وجہ سے معلومات کی کی جہتیں سامنے آتی ہیں جو کے تحقیق بین باکراتی انٹرویو میں مباحث کی وجہ سے معلومات کی کی جہتیں سامنے آتی ہیں جو کے تحقیق بین باکراتی انٹرویو میں معاوان ثابت ہوتی ہیں۔

انٹروبو لینے والے کی ذمہ داریاں تختین میں ہر بات ناپ تول کر دلیل کے ساتھ کی جاتی ہے۔ کی ہر تختین میں ہر بات ناپ تول کے اپنے تقاضے ہیں جو کہ ایک ذری ایج عنین میں ہر بات کی اپنے آتا ہے تھا ہے ہیں جو کہ ایک ذمہ دار محقق کے اپنے تقاضے میں جو کہ ایک ذمہ دار محقق کو ایک درج ذیل ذمہ دار مال بنے کی درج ذیل ذمہ دار مال بنے کی ترج انہا امور کا خیال رکنا ہوتا ہے۔ جن کا ذکر درج ذیل ہے۔ زبت ياند ی بات انٹردیو لینے والا تربیت یافتہ ہونا چاہئے، اے اس بات کا پتہ ہو کہ اس اُنٹی انٹردیو لینے والا تربیت یافتہ ہونا چاہئے، اے اس بات کا پتہ ہو کہ اس اُنٹی انٹرویو کیے وال رہے۔ موضوع کے حوالے ہے کون کون سے سوالات کس وقت کرنے ہیں اور کیا کی معرف اللہ معرف کرنے ہیں اور کیا کی معرف اللہ ا موال رئا ب، اوركى موال كاجواب كيے ليما ب ماحول کی مناسب اخردیو لینے والا ماحول کی مناسبت سے سوال کرے۔ کوئی ایما سوال ندکرے ? موري المروي على المرويودي والے كا مزاح برائم موجائے الى بت إدارة معلومات كومحفوظ كرنا انٹروہ لینے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ انٹرویو لینے جائے تو اپ ماتی ا ریکارڈر لے جائے ،یا کاغذقلم ہوجس سے فوری طور پر جوابات تحریر کرتارے۔ وال كانترويو كفوظ كرنياج ي-اختلافی موالات سے گر ہز انزوي لين واے و ج م كدوو اختا في موانات ے كريزكرے وفر كي

1) SC 01920 151 050 - そりじがにくこといれ الزديع لين والاء انزويع وين والے كم ساتھ مناسب برتاؤكر سے در و اتا علمان انتروی یا این آئے اور نہ ہی اتنا کر واکہ اس کے ساتھ کر بنت کہ علمان ان است کے ساتھ کر بنت کہ عمل بات است کے ساتھ کر بنت کے عمل بات کے ساتھ کر بنت کے ساتھ کر بنت کے عمل بات کے ساتھ کر بنت کے ساتھ کر بنت کے ساتھ کر بنت کے عمل بات کے ساتھ کر بنت کر بنت کر بنت کر بنت کر بنت کے ساتھ کر بنت کر بنت کر بنت کے سات ورا المحالية وينا بردیج سے وقت اس کے لیے سب سے اہم کام انٹرویو اور سب سے اہم شخصیت وہ انٹرویو بوں جہ اور اے مطلوبہ نتائج بھی مل جائیں گے۔ بدج نے گا اور اے مطلوبہ نتائج بھی مل جائیں گے۔ ソシーじょい سي بھي سوال كا جواب عاصل كرنے كے ليے يا اپنے مطلب كا جواب لينے كے ليے زردتی نہ کرے نہ کی قتم کے دباؤے کام لے۔ اگر مطلوبہ مخص اُس وقت انٹرویو دیے پر زبردی ہے۔ - دونیں تو زیادہ اصرار نہ کیا جائے بلکہ اس سے انٹرویو کے لیے کوئی اور وقت لے لیا جائے۔ - دونیں انزوبو کے مقصد سے آگا ہی یے۔ انٹروبع دینے والے کواس انٹروبو کی اہمیت ہے آگاہ کرنا ضروری ہے تا کہ وہ اطمینان اور رہے۔ ذی فوی انٹر یو کے دوران پوچھے گئے سوالات کا جواب دے سکے۔ مے کم دورانیہ میں سوالات کو ممل کرنا فعض مصروف ہوتا ہے ،کسی کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے اس لیے انٹرویو لینے والے ي بھي کوشش ہونی جا ہے كہ جس سے انٹرويوليا جارہا ہے اس كا زيادہ وقت نہ لے بلكه كم سے كم وت مي الني سوالات كا جواب حاصل كرنے كى كوشش كرے۔ اگر انٹر يو دين والے

انثر يومي منطقى ترتيب بالاستطق ترتیب بین منطق ترتیب سے ساتھ لیا جائے۔ انٹرویو سے پہلے سوالوں کو منطق آئے۔ انٹردیو ایک ترتیب سے سال رکھے کہ کون سے سوال پہلے پوچھنے میں اور کون سے ایک انٹرویوں سے ایک اور کون سے ایک انٹرویوں سے انٹرویوں س انٹردیواکی ترحیب کے مال کے کہ کون سے سوال پہلے پوچھنے میں اور کون سے یں۔ اگر میں موقع پر کوئی سوال ذہن میں آجائے تو وہ بھی انٹرویو میں شامل کر لین کیا ہے۔ اگر میں موقع پر کوئی سوال ذہن میں آجائے خالات کے اظہار کی آزادی ے کے اظہاری اور اس کے حوالے سے الی معلومات پرجن ہوتا ہے جو کر محقق المروق میں موتا ہے جو کر محقق کے انٹروبع درامل محقق میں انٹروبع درامل محقق میں انٹروبع درامل محقق کے انٹروبع دراموش میں معلومات موتا ہے جو کر محقق کے انٹروبع دراموش میں معلومات کر محقق کی است معلومات کر محقق کے انٹروبع دراموش میں معلومات کر محقق کی انٹروبع دراموش میں معلومات کر محقق کی انٹروبع دراموش کے انٹروبع دراموش کی محتول کا معلومات کر محقق کی انٹروبع دراموش کی محتول کی انٹروبع دراموش کی محتول ک انزدیودراسل میں وروں اسے وقت سوال کرنے کے بعد خاموشی سے جو کر مقتی را اس لیے انٹردیو لیتے وقت سوال کرنے کے بعد خاموشی سے جوار مقتی کے لیے مزید پوچھا جاسکتا ہے م جائے جہاں جواب تعنہ ہو دہاں جائے جہاں جواب تعنہ ہو دہاں مناسب نہیں ۔انٹرد بود ہے والے کوآزادی سے اپنی بات کرنے دی جائے انٹرائع سے اللہ مناسب مناسب مناسب سے مسال کا جواب وہ دے جو دہ دینا نہ جا ہتا ہو۔ اے مجبور نہ کرے کہ وہ کسی سوال کا جواب وہ دے جو وہ دینا نہ جا ہتا ہو\_ اے مجبور نہ کرے کہ وہ کسی سوال کا جواب وہ دے جو وہ دینا نہ جا ہتا ہو\_ غر جاندادد ب ا نبدارر کے انظریا کو چاہے کہ دوران انٹرویو اپنی سوچ یا نظریے کو انٹرویو پر مالب ر انٹرویو پر مالب ز آنے دے بلکہ غیر جانبداراندانداز میں انٹرویو کے لیے سوالات کرے۔ آنے دے بلکہ غیر جانبداراندانداز میں انٹرویو کے لیے سوالات کرے۔

## انزويو لين كاطريق كاراورتقاض

اس کے لیے جانے سے مہلے کھے موالات تیار کر لے تاکہ موالات کے لیے اس کے برائی کے مواد موجود ہو۔ اس کے بعد مختف موالات جومنی طور پر سامنے آئیں انمیں بہتے ہیں ۔ اجمد تیم سند بیوی انٹرویو کے بارے میں لکھتے ہیں :

البلط كي ال

انع (Where) ٢٠٠٤ كون (Who) ؟ ١٠٠٢ كون (Who) ؟ ١٠٠١

م المن او و انٹریو دینے والے کے بارے میں پہلے سے پکھ معلومات اسٹھی کرلیں جن مان اور میں اسلام کے معلومات اسٹھی کرلیں جن مان بین دالے کو مدو ملے گی کے کس فتم کے سوالات کرنے جا بیس۔

. انرويو كے ليے سے وقت لي جائے۔

ا۔ وت مقررہ پر انٹرویو لینے کے لیے پہنچا جائے۔ تاخیراس میں خرابی کا باعث ہو کتی

ے پہلے انٹرویو کرنے والے کو چاہے کہ وہ کوا ہ وافل ہواور کر بوقی ہے سلام کے۔ والل ہواور مربوں مرائے ہوئے دوستانداز میں اپناتعارف کے میں سالم کرنے کے بعد سکرائے ہوئے دوستانداز میں اپناتعارف کر س سلام رہے ۔ م اپنے انٹروبو کا مقصد بیان کرے اور میہ واضح کروے کہ اس اعلامات میں اختار میں میں اضافہ میں استان میں اختار میں دیے والی شخصیت کی عزت اور شہرت اور اہمیت میں اضافہ ہوگا۔ دینے والی تحصیت فی رہے دینے والی تحصیت فی رہے ہے کہ بیدانٹرویوعوامی سطح پر بھی پیشر ۲۔ انٹرویو دینے والے کو بتا دیا جائے کہ بیدانٹرویوعوامی سطح پر بھی پیشر کیا ہو) تاكدوه قاط موكرا نثرونود \_\_\_ تا کہ وہ مخاط ہو کرائٹرو ہو دست علیہ کوشش کی جائے کہ انٹرو یو تنہائی میں لیا جائے تا کہ کمی فتم کی مداخلت کا نیم ہوادراطمینان سے سوال وجواب کاسیشن ممل ہوجائے۔ ہے۔ و۔ منازع پہلوؤں کو نہ چھٹرا جائے۔اگر متنازع پہلوکو زیر بحث لایا بی و اس انداز میں کہ انٹردیو دینے والا بدک نہ جائے یا وہ ایسا نہ محسوں کرے کرانیا رائے کو کی موقع پراس کے خلاف استعال کیا جاسکتا ہے۔ ا۔ انٹرد بوشروع کرنے سے پہلے سوالات کرنے کی اجازت لے لی جائے۔ اا۔ انٹردیو کے سوالات میں منطقی ترتیب کو محوظ خاطر رکھا جائے۔ ال اگر کوئی بات آف دی ریکارڈ ہو تو اسے انٹرویو میں ثال نیر ایرا طاہے۔ بلکداے انٹرولوے ای وقت خارج کرویا جائے۔ سا۔ انٹروبودیے والے کو پہلے نفساتی طور پراس بات پرآ ماوہ ضرور کریں کہ نہیں جوسوالات یو چھے جائیں کے ان سوالات میں نیک نی شائل ہوگی ۱۳ اینروبودین دالے کو یقین د ہانی کرائی جائے کے کوئی بات یا سول مدرزتی نہیں کیا جائے گا۔ نہ کی سوال کوتو ژموڑ کر چٹی کیا جائے گا۔ 10\_ انٹروبوکومن وعن پیش کیا جائے گا، انٹروبولینے والا اس میں مراغہ رالی ریا

-62 03/8 5/2 Sm المرابع المرابع المثلوكو بلاوجه طول ندويا جاسف بلكدانا انع المينا المام من المناسم المرابع المناسم الم المربعد على كا حال على الك مويا المام الله المديا والبطالات المراد الم عظر كرنا فرورى عــ برویون کے دالا مختلوکا رخ مجرنے کا ماہر ہو،اے معلوم ہو کہ س وقت اس نے ایم سوال کا دیا ہے۔ اس وقت اس نے الرائع ہے کی اہم سوال کا جواب کی اندازے لیما ہواں اہم سوال کا جواب کی اندازے لیما ہے اور اس اہم سوال کو اس ما سوال کون مانے کے لیے اور کون کون سے سوالات بوچھنا ضروری ہیں۔ کی جزیجت جانے کے لیے اور کون کون سے سوالات بوچھنا ضروری ہیں۔ کی جریات. اگر انٹر ہو کے سوالات وجوابات کو کاغذ پر لکھا میا ہے کوشش کی جائے انٹرویو المراع المربور وستظ محل لے لیے جاکیں۔ تاکہ بوقت ضرورت کام اردرج بالا بدایات کوسامنے رکھا جائے تو مخقیق موضوع پر کمی مجی حوالے یا پہلو ہے ت الما انثرولوكيا جاسكتا ہے۔

### حوالهجات

ا عطش درانی ٔ دُاکٹر، جدید رسمیات تحقیق، لا بور، اردو سائنس بورد، ۱ ۱۲۸ ۱۲۸

۱ عبدالسلام خورشید، و اکثر فن صحافت ، لا بور مکتبه کارواں ، ص ۸۷ ۳ احمد ندیم سند بلوی ، خبر نگاری ، اسلام آباد ، مقتدره تو می زبان ، ص ۱۵۰



### سوالنامه

#### (Questionnaire)

سوال نامہ تحقیق میں مختلف معلومات کے حصول کا ایک اہم ذرایعہ ہے۔ سوال نامہ تحقیق میں ہوتا ہے اور متنوع بھی، کیونکہ ایک ہی سوال کا سال موال نامہ من من من ہوتا ہے اور متنوع بھی، کیونکہ ایک ہی موال کا مرائی ہوتا ہے اور متنوع بھی، کیونکہ ایک ہی موال کے جرائی ہوتا ہے اور متنوع بھی ایک جواب کو ایمر میں میں ایک جواب کو ایمر میں کے جرائی جومواد حاصل ہوتا ہے دہ ، اس جوابات میں سے کی ایک جواب کو ایمیت کے اخرار کا جواب کو ایمیت کے اخرار کا جوابات میں ہے اور ایک دلیات میں اور چھر ان جوابات میں اور چھر ان جوابات میں اور جا اس میں اور ایک دلیات صورت حال میں آ جوابات عے بن مراحل ے ارکر درست مانا جاتا ہے تو یہ ایک دلچہ پ صورت حال بن جاتی ہے۔ ے گزار کر درست ماہ بات ہے کے لیے زیادہ تر سوال مرتے کے لیے زیادہ تر سوال مرتے کے لیے دیادہ تر سوال مر کا استعال کی تعیق بی سوہ کی کھمواد حاصل ہوجاتا ہے اور سے مواد تازہ بھی بہتا ہے :

بی سوالنا ہے کی مدد ہے کم وقت جس زیادہ تعداد جس لوگوں سے معلومات اور تحقیقہ بنا :

بھی سوالنا ہے کی مدد ہے کم وقت جس زیادہ تعداد جس لوگوں سے معلومات اور تحقیقہ بنا : مواد حاصل کیا جاسکا ہے۔معلومات حاصل کرنے کا بیدایک مغیر ذیعہے۔ ال یاب ما مدد ہے ہم ان لوگول ہے بھی معلومات حاصل کر علتے ہیں جورو بن ہوے ہاں۔ فخص ہورے تیتی موضوع کے دوالے سے مغیر معلومات فراہم کرس ہے۔ ان ہ، نون، انترنین، ای میں، فیس بک مینجر دغیرہ کی مدد سے سوال وجو ب کونمکن مائے می المر تفعیل فظ بح تک و ملا ہے جی شر موان مر بی و ان مر تحقیق هر بق کار میں انزویو تم اہمیت کا حال نبیس ہے بکسدید یک یہ سر تحقیق نے ا - こびのインひらの、もしちっこ موان مے کا تاری:

فتحقق ادرتدوين متن ایک اہم وستاویز ہوتا ہے کونکہ اس کی بنیاد پر انٹرویو لینے اس موالنامہ مات یہ میں انتاز میں النامہ مات یہ میں النامہ میں النامہ مات یہ میں النامہ می الحاج الحرالية الماج الماج المحاجة المار المار المن المن المار من بات بوج كل جائ اور جم قدر بكى سوالات تحرير الم مران كاتعلق براورات تحقیق سے موتا چ بے۔ بالله عمان بليس اور شية زبان ش لكم باكير م الله على موالات مخفر مونے جا بئيل۔ مر اللات موج مجھ کر تیار کے جائیں اور ان کی تیاری میں انسانی رویے، الليال مولون اور الله ضول كوسامن ركها جائے۔ النبال الله الجمع ہوئے ہوئے کے بجائے آئر ونیپ ہول تو زیادہ م というにう,な とのなとういうとなるなしがってはうまずといり、 ر من مع بيم وقت ال بات كي يعين دبان كر ل جائد كداس ك والهي كاكي مريد بوال الرورك علاقے على بذريد ذاك بين بوايد يوالي لفاق ير وي المنظمة الم ، بردے کے رتھ ایک خط بی قریر کردیا جائے جس شر اس سوالناہے ک ندن کی دجہ ہیں کی جائے اور اس کی اجمیت کو داشتی کی جائے۔ れるがはらいにも上りはなるとうかのだけははをきしてい -C126 - V 310 المناشر المنافق المناس المنافق المناس المنافق المراس ال

بور سے دور رہ ہے رتیب دیے میں وقت نے گا می لیے بہتر یہی ہے کہ ب معد سے دور رہ ہے رتیب دیے میں وقت نے گا می کے بہتر یہی ہے کہ ب ن ش ت ندزے رتیب دیاجائے کدأس سے کوئی الجھ د پیداندہو۔ ن و المراجع من الم منعمیت یا صنف اوب کے حوالے سے سوالنا سے تین ا الم شروع مين آسان سوالات يوجهم جائين، مصنف كى پيدائش اوراس ہے منفر کے بارے میں سوالات لکھے جا کیں۔ ہی مقرع بارے میں مالات زندگی ، گریاو ماحول کے بارے میں موالات با م شخصیت کی سرت، کردار اور اخلاق کے حوالے سے سوالات ہوں س مازمت کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے کوالات کا ا میں۔ اس حوالے سے مہلی ملازمت سے آخری ملازمت تک ترتیب سے موالے وضع کے مائش۔ وں ہے ہیں۔ ۵۔ دوران ملازمت در پیش مسائل اور مشکلات کا احوال پوچھنے کے لیے ہوا<sub>۔</sub> لكھے ماكيں۔ ۲۔ شادی، اولا داور خاتی حوالے سے سوالات ہونے جا ہمیں۔ ے۔ اولی زندگی کے آغاز کے بارے میں سوالات ویے جا کیں۔ ٨ مطبوعات اور مخلف رسائل مين ادبي تخليقات كي اشاعت كوسوالات كرميز بنا مائے۔ 9۔ فن اور فکری حوالے سے سوالات ہونے جا مئیں۔ الله اولي كارنام، كاميابيال، الوارد ، تعريفي سريفيكيك، اولي اعزازات وانواز وغیرہ کے بارے میں سوالات لکھے حاکیں۔ اا۔ آخری سوال مجموعی تار کے حوالے سے جواب دینے پر چھوڑ دیا جائے کہ اا کوئی اضافی معلومات دینا ما ہتا ہے تو اس سوال کے جواب میں دے سکے۔

115

# سوالنامول کی اقسام

(Close Ended Questionnaire)

بدوالنام

فنز اور تروي متن

(Open Ended Questionnare)

مليسوالنام

(Semi Structured Questionnare) حیاراندے کے سوالنامے

الم عقبدي وتاثر اتى سوالنام

م بہافتم میں سوالنامہ تیار کرنے والا سوال کے مکنہ جوابات تحریر کردیتا ہے جواب اللہ واللہ ورست جواب کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس میں معلومات کا وائرہ محدود ہوتا رہے والا درست جواب کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس میں معلومات کا وائرہ محدود ہوتا

ہے۔ ۲۔ دوسری قتم میں جواب دینے والے کو پابند نہیں کیا جاتا کہ وہ چند سوال کے چند مکنہ جوابات میں کوئی ایک جواب دے بلکہ اس میں جواب دینے والے کوایے مؤتف

کے اظہار کی آزادی ہوتی ہے۔ گراس میں بعض اوقات جواب دینے والا غیرضروری

تفصل میں بھی جاسکتا ہے جس سے محقق کا وقت ضائع ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔

٣- تيمرى قتم ميں مہلى دونون اقتام كو ملا جلا كرسواں نامدرتيب ديا جاتا ہے۔اس

فنم کے سوال نامے میں محقق بارانی اپنی مطلوب معلومات تک پہنچ جاتا ہے۔ اس

مونامے میں دونو ساطرح کے موال محقق کوزیدومعفومات کی فراہمی کا باعث بنتے

-5:

ہے۔ پول ایک عامی دعیوب کے حوالے سے سوالات کیے جاتے ہیں ۔الالوال دیے والے کے مال کرتا ہے جو کے تحقیقی موضوع کے حوالے سے کروار اور فی تھا۔ تقیدی رائے کا اظہار کرتا ہے جو کہ تحقیقی موضوع کے حوالے سے کروار اور فی تھا تقیدی رائے ہا امہار دیا ہے۔ انٹرویو سے حاصل کردہ اس قتم کے تاثر ات کومقالے میں کا استوال کی دہ استوال کی دیا ہ علیر باب اور کے طور پر جہاں ضرورت ہواستعال کیا جاتا ہے۔ عمواً ایم اور کی جہاں ضرورت ہواستعال کیا جاتا ہے۔ عمواً ایم ا دی جاتا ہے یا در اور ہیں افراد کی الی تقیدی آ راء کومن وعن مقالہ میں افراد کی الی تقیدی آ راء کومن وعن مقالہ میں افراد کی الیسی تقید کی آراء کومن وعن مقالہ میں افراد سوالنامول كي نوعيت اورسماخت: سوالنامول میں سوالات دیتے وقت سوالوں کی توعیت کوسامنے رکھا جائے بستار خالصتا تحقیق ہونی جاہیے اور خوب سوچ بچار کے بعد سوالنامہ تر شیب دیا جائے۔سوال بنانے میں درج ذیل اصولوں کو مرتظر رکھا جائے تو اس سے سوالنامے میں پیچیدگی پیرانیں مرك اور سرنياده كا آمانات موكا ال ال اس م كسوالات ندوي جاكي جن كے جوابات آپ كے تحقيق وائر موضوع ے بث كر بول -٢۔ سوال میں کی تتم کا ابہام ندر کھا جائے اور ندہی ذرمعنی الفاظ ، ترا کیب اور عل استعال کے ماکس۔ ٣۔ جہاں ضرورت ہو وہاں سوال کی نوعیت یا مختیقی ضرورت کو واضح کر رہا جائے۔ای وضاحت سے جواب دینے والے کو پہتہ چل جائے گا کہ محقق اُس سے کا عابتا ہے۔ ٣ کوئی مجی سوال زیاده طویل نه مور بلکه مختر اور جامع مورجس کا جواب آرنی ے دیا جا ہے۔ ۵۔ ایسے سوال نہ دیے جائیں کہ جن کا جواب دینے والا جواب دیتے وقت خود کوبند می ٹی گھڑا ہوامحسوں کرے۔ بلکہ وہ کھل کراین رائے کا اظہار کر سکے۔ ٧- سوال نامه مرتب كرتے وقت زبان كا بطور خاص خيال ركھا جائے كدوه كن لوگوں

ربيخ عاد باع، أكر عام لوكول كو بميجا جاز باع تو ماده اوراً سان الفاظ على الخدي بان ہوں جواب دینے والوں کی علمی استعداد کو ذہن میں رکھا جائے۔ >- جواب دینے والوں کی علمی استعداد کو ذہن میں رکھا جائے۔ ناسى نموند بندى: ار میں ہوالات کے حوالے سے آنے والے ابہام کو دور کرنے میں مدوے گی۔ ان میں چل کر سوالات کے حوالے سے آنے والے ابہام کو دور کرنے میں مدوے گی۔ ایک میں میں میں میں میں اس کی میں اس کا میں میں میں اس کا میں مدوے گی۔ ان چند افراد سے جوابات کی روشی میں مکنه تبدیلیوں کوعمل میں لایا جائے اور جن ان ؟ عناسب یا متوقع متیجہ سامنے نہیں آیا ان میں حب ضرورت ترمیم کر دی جائے۔ روح کا مناسب یا متوقع متیجہ سامنے نہیں آ بندك كوديا جائے: ان حوالے سے تحقیق وار کے کو سامنے رکھتے ہوئے کی بھی فردیا ادارے کو چنا جاسکت عنى لنے جانے والے افراد كوسالنامہ دينے كے بجائے سوالنامہ مرف منتخب لوگوں كو دي بشش کی جائے زیادہ تر أن لوگول كوشرور سوالنامہ بھيجا جائے جن سے فوري طورير - ج کاتان کے ۔ یا روگ جن تک آپ کی پہنچ ہے ، ان کے پاس اگر وقت ہوتو اپنے سامنے أن ہے باندنی رانی جائے ،ای طرح مجھموا دنوری طور پرآپ نے ہاتھ مگ جائے گا۔ ونے کی صدور: سوالنامه ترتیب و بے وقت اس کی حدود کا خیال رکھا جائے کہ اس کا دائر ؤ کار کیا وزوع، کن کن حوالوں سے مواں تیار کے جا کیں۔ ور کی قتم کے اوگوں تک یہ وہجائے ورُد رُوت كا فِعد مو ما مرزتيب وين يهي على كرايو جائ اور س جالے ي تراين وما المراع والمارك والمالية والمالية والمالية اورم فراد بوآب كالتيق موضوع كالاواك عامفيد معلوات وساكن

5- 110 2000 生中方の一年に1000年 アラングラグニャントとのことのできている。 المان المن المراد عن المراد عن المراد عن المراد ال ان اے دینے کے بعد تعیں واج ل این بھی صروری ہے۔ یکونکہ جب تک ب - 5 5 . 5 بر ان سوالناموں کے ان سوالناموں کے ان سوالناموں کے ۔ پھر ان سوالناموں کے ۔ پھر ان سوالناموں کے ۔ پہر ان سوالناموں کے ۔ پہر ان سوالناموں کے ۔ پہر و پئی نبیل میں کے قر مصوبات ماصل نہیں ہوں گی ۔ پھر ان سوالناموں کے ۔ پہر اور پہر و پئی نبیل میں کے قر مصوبات ماصل نہیں ہوں گی ۔ پھر ان سوالناموں کے ۔ پھر ان سوالن - 一个ではなったちこ、いといいこというこう یہ ایک اور کی اور کی اور ایاں یا نہیں کے جوابات کی روشی میں جی المارية المارية معتمل الروائن سے سے

### اشاریہ(index)

ہم دقت میں زیادہ سے زیادہ کتب سے استفادہ اوران کتب سے ایخ کام کی ایک جس سے استفادہ اوران کتب یا مقالہ کااشاریہ بنی سماونت کرتا ہے۔ یہ بات بھی اپی جسکتے میں نہ ہی ، چندلمحوں کے مطالعہ بنیالہ ہے آخر میں موجود ہوتو پڑھنے والا بلکہ جسکتے میں نہ ہی ، چندلمحوں کے مطالعہ بنیالہ کے آخر میں موجود ہوتو پڑھنے درائی حاصل کرسکتا ہے۔اگر اشاریہ موجود نہیں ہے بھدائی مطالعہ کرتا پڑے گا اور ایک کا کہ اس کتاب میں سے اپنے کام کی چیز حاصل کرلے ایک ہوسکے گا کہ اس کتاب میں سے اپنے کام کی چیز حاصل کرلے بہت ہی قابل ذکر ہے کہ ضروری نہیں کھمل کتاب کے مطالعہ کے بعد بھی اسے بہت ہی تابل ذکر ہے کہ ضروری نہیں کھمل کتاب کے مطالعہ کے بعد بھی اسے بی ساس کی ساری محنت اکارت چلی جائے گی صرف اشاریہ بی موجود بی میں اس کی ساری محنت اکارت چلی جائے گی صرف اشاریہ بی جوراری کتاب کا نچوڑ ایک نظر ڈالنے میں آئھوں کے سامنے لے آتا ہے۔ بی خوالے کے اشاریہ کی بہت می تعریفیں موجود بی خوالے کے اشاریہ کی تعریف درج ذیل ہے:

\*\* نی نو نول می شائع کردہ ڈکشنری کے مطابق اشاریہ کی تعریف درج ذیل ہے:

\*\* نی نو نول ایک کا نشان انگشت ،شہادت ،اشاریہ علامت ، (الجمرا) عدد توت نما الماری)

"بن اصلاحات کتب خانه" میں محمود الحسن وزمر ومحمود اشار میر کی تعریف میں لکھتے ہیں:

دائسی کتاب میا کتب میں مذکور و مفر مین ، شخاص ،مقامات میا ناموں
وغیرہ کی مفصل الفبائی میا ابجدی فہرست مع حوالہ صفحات جہاں انھیں

اشاریه کی تعریف کرتے ہوئے تحقیق وقدوین کے حوالے سے عبدالرزاق قریش کیور "اشاريه كا مقعد اشخاص، مقامات وغيره كے نام كنوانا تهيس بلكه ان متعلق كماب مين كوئى اطلاع يا اطلاعات بمم پہنچائى منى مول \_اگر كتاب منيم ہے تو اشاريد كو مخلف مصول ميں تقسيم كيا جاسك ڈاکٹر جیل جالبی کی تحقیق وقد دین اور تنقید پر گہری نظر ہے ، اشاریہ کی تعریف کے حوالے لكسة بن: " ہجائے یا طبقہ بند فہرست ، مثلاً جو کتاب کے آخر میں لگائی جاتی ہے تا كماس ميں شامل مواد كا حواله تلاش كيا جاسكے ؛ وہ چيز جو سائنسي آيے میں اظہار کے لیے استعال کی جائے اسوئی اشہادت کی انگی اجو چز كسى حقيقت كى طرف توجه مبذول كرائ (The face is an index of the heart 2) نثان؛ دلیل علامت (طباعت)وه نثان جو کسی خاص تحریر یا بارهٔ عبارت ک نثاندی کے لیے استعال کیا جائے۔ نیز hand, fist (الجبراء) توت نما ـ (سائنس) ایک عدد یا کلیه جوکسی نسبت کا اظهار كرے-[(بڑے اے ساتھ) ندہیات آقابل اعتراض مواد كى حامل کتابوں کی فہرست جو رومی کیتھویک کلیسا کی طرف سے شائع کی (فعل متعدى) اشارىيد بنا، مثلاً كتاب كا ،اشارىيد من درج كرتا ،مثلاً كوني لفظ ، اشاريه كا كام دينا\_ (٣) اردولغت میں اش ربیک درج ذیل الفاظ میں تعریف بیان ک می ہے:

اردو معت میں مردیاں ورن ویں اعداط میں سریف بیان ن کی ہے۔ ''اشاریہ جردف بھی کی ترتیب سے کتاب وغیرہ کے شرو ک یا سنو میں

ری ہوئی فہرست جس میں کتاب کے مضامین اور دوسرے بر کیات 121 ع دا لادرمنات وغيره درج بول ١٠٥٥) ر نبوی نے اشار بے کو مرتب کرنے کے دوممکن طریقے بیان کیے ہیں۔ مباح رنبوی نے والی معلومات کو لغرب کی دور در بال رمون علی معلومات کو افت کے انداز میں الف بائی طریعے سے درج الماریج الماریج کوعنوانات کے تحت درج کرنے کے بجائے گھلاملا کرلکھ دیا جائے۔ المجان معلومات کوعنوانات کے تحت درج کرنے کے بجائے گھلاملا کرلکھ دیا جائے۔ ایک مطابق الماری کی ذیل میں آئے گا۔ المنافق اشاريه مازي كي ذيل يس آ عـ كا\_ رندكار طلق اشاريه مازي كي ذيل يس آ عـ كا\_ بری<sup>نگار</sup> از طریقہ جسم کے معلومات کو مختلف عنوانات اور زمروں میں تقسیم کردیاجائے ۔جیمے از طریقہ جسم کے وغیرہ اوران کی ذیل میں ان مرجه با المراق اور ان کی ذیل میں ان سے متعلقہ صفحات کی تفصیل کو درج ان بائے جاسے ہیں۔مثال کے طور پر غالب کانام آتا ہے تو غالب کے متعلق جس رہے ہا ۔ اور ان کو ذیلی عنوانات کے تحت درج کیا جائے بن الماريد مي المادي المنت المادي المنت ال جی ب است میں است میں ہے۔ استے ہیں۔ فریلی عنوانات یا تفصیلات وغیرہ درج نہیں کے است کے میں است وغیرہ درج نہیں کے ر در المرتب كرنے كاية فرالذكر دوم اطريقة زيادہ بہتر اور مفيدے (٢) ان کی اقدام میں ناموں کا اثاریہ متاات کا اثاریہ ر المرات المناويد وغيره - يبنى تمن متم ك اشاري عموماً ضمي ك طورير كتاب ك الذي وتي تاك قار كمن البي مطلوبه موادكوة سافى سے حاصل كريس \_ د بن ورجمي كل اقسام مين \_جس مينسبتي اشاريه ،خصوصي اشاريه قابل ذكر جي به اس الداد بڑرے ترب میں موجود مختف ناموں اور موضوعات کی نشاندای کرتے جہاکہ ار ایر کم را بدیام اور موضوعات موجود میں شخصی اشار بدا و شخصی کتابیات دونوں ن سے کاریب سی اور اور میں بنوان فرق سے بھٹی شریب میں کا ب میں موجود المالات الول كالربيان و و على وربية و و و تا على المال المالات ورب إلا بن أل عنى إلى الله المساكمة على الماس المستعمل الماس المستعمل الماس المستعمل الماس المستعمل الماس المستعمل الماس المستعمل الم とは、これにはなってしまい、これの、これの人のであり、いい

رے بیار ہے علمی و تحقیق کتابوں میں لازی طور پر ہوتا جا ہے اس کی وجہ ہے۔ کا طرح اشار سے محمال کتاب میں اس کیام کی جہ یدہ اشاریہ کا مقصد اشخاص، مقامات ، کتابوں اور مضامین وغیرہ کے تام گوانا میں اور مضامین وغیرہ کے تام گوانا میں ا ی جا ہے۔ متعلق مفید معلوم بہم پہنچانا ہوتا ہے۔ اگر اشار پیطویل ہوجائے تو اے نام کنوانا اس ہوجائے تو اسے نیم ہوتا ہوتا ہے۔ اگر اشار پیطویل ہوجائے تو اسے نیم ہوتا ہوتا ہے۔ میں بھر تقت رہے کہ میں ہوتا ہے۔ کو اس کے میں ہوتا ہے۔ میں بھر تقت رہے کہ میں ہوتا ہے۔ میں ہوتا ہے۔ کو اس کے میں ہوتا ہے۔ میں ہوتا ہ نیں ہوتا ہے۔ ان کی ہولت کے لیے مختف ذیلی عنوانات میں بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ این دال کی ہولت کے لیے مختف ذیلی عنوانات میں بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایا با ماہ ایمت سے بھی ہے کہ کی خاص موضوع سے دلچیں رکھنے والے اللہ ایک بڑی در کھنے والے اللہ اللہ بڑی اللہ مطالبہ دور یا اللہ دور یا اللہ مطالبہ دور یا اللہ مطالبہ دور یا اللہ مطالبہ دور یا اللہ مطالبہ دور یا اللہ دور یا اللہ مطالبہ دور یا اللہ مطالبہ دور یا اللہ مطالبہ دور یا اللہ دور یا دور المركز ا الله المحاليم المحالف يا زير تحقيق كتاب كوشروع سے آخر تك نبيل كھالنا الله الله على مختلف مدايا الله ا الماريك بدولت كم وقت مين زياده كام كرليا ب-

الديكانحمار:

در کا انحداردراصل موضوع یا مضمون کتاب پر ہے مثلاً کتاب باغبانی کے موضوع پر ہے نہے کہ اس میں پھولوں کا ذکر کشرت سے ہوگا ۔اس کیے ان کا اثاریہ بناتا ہوگا۔کتاب ورندان کاذکر کشرت سے ہوا ہے ان کا بھی اشرب بتایا جائے۔ تاریخ کی کتاب میں اہم ان نے کا بھی اشاریہ ہوگا پخترا ہوں کہ جاسکتا ہے کہ اشاریہ کتاب کے مطابق ہونا ہے، بنی جن چیزوں کا ذکر زیادہ ہوا ہے ان کا شاریہ بنایا جائے۔ (۹)

ردد، النور ے ہم ال نتے رہے ہیں کہ شرب ونے کاب کا ہو، رمالے کابوریا ہ مذین کا اشاریہ بنتے وقت موضوی ت کو مذخر رکھنا جا ہے۔ ار کوئی کتاب لسانی منبئ بین ہے واس شر سانی حوالے بی سے اشربیہ بن سکتا ہے۔ آر کوئی کتاب شام ی في عوفرن بقم المنتف من ف شعرى جس يركدوه تنب مشتل عد تميوات ، الفاظ ذاب او دو موضوعات جنس شاع نے اپنی شام ی میں سمویا ہے، کا اش رہے بناہ جا سکتا ت الله على الحراث ورس ك عرب الله المحد ك على الله المحد ك على الله

تو سی اشار ہے اگر رسائل میں شائع ہونے والے مف مین ، خطوط ، شعری ونٹری اوب کا ہوتو اشار اسلام اشار ہے اگر رسائل میں شائع ہونے والے مف بھی کی جاتی ہے جے تو شیحی اشار سے کہا جاتا مرتب کرنے کے بعد ان مضامین کی تشریح وتو ضیح بھی کی جاتی ہے جے اچھا خاصا کام ہوچکا ہے۔ بو نیورسٹیوں میں ایم اے اور ایم فل کی سطح پر اس حوالے سے اچھا خاصا کام ہوچکا ہے۔ بو نیورسٹیوں میں ایم اے اور ایم فل کی سطح پر اس حوالے سے اچھا خاصا کام ہوچکا ہے۔ اس طرح کم ابول میں شخصیات ، مقامات اور دیگر چیز وں کا اشار سے مرتب کرکے اس کی ہوئے وقتی وتشوری کی جاتی ہے۔ ایم افتراسات کے حوالے بھی و بے جاتے ہیں اور وضاحت طلب تو شیح وتشوری کی جاتی ہے۔ ایم افتراسات کے حوالے بھی و بے جاتے ہیں اور وضاحت طلب امور کی حقیق وتشوری انداز میں وضاحت بھی کی جاتی ہے۔ وَ اکثر معین الدین عقبل لکھتے ہیں۔ اس مور کی حقیق وتشوری انداز میں وضاحت بھی کی جاتی ہے۔ وَ اکثر معین الدین عقبل لکھتے ہیں۔ اس مور کی حقیق وتشوری انداز میں وضاحت اس کی وضاحت اشار نے مرتب ہوں۔

" اور وہ شائع بھی موجود تمام رسائل کے وضاحتی اشار ہے مرتب ہوں اور وہ شائع بھی ہوں۔۔۔اب رفتہ رفتہ ہمارے ہاں قدیم اخبرات ورسائل کے وضاحتی اشار ہے بنانے کی طرف توجہ کی جارہ ی ہے لیکن ورسائل کے وضاحتی اشار ہے بنانے کی طرف توجہ کی جارہ ی ہے لیکن سے بیر رفتار نہایت ست اور ابھی نجی سطح تک محدود ہے۔ خصوص تح یک ہیں آزادی وقح کے پاکستان اور تاریخ پاکستان کے موضوعات کو چیش نظر رک کر تمام اخباراب ورسائل کے وضاحتی اشار ہے جامع تی کتب فانوں کے اپنے منصوبوں کا حصہ بنتا چاہیں اور انجیں اس کا پابند کیاجاتا فانوں کے اپنے منصوبوں کا حصہ بنتا چاہیں اور انجیں اس کا پابند کیاجاتا جائے ہیں۔ بھی کی جو سکت ہے مثنا شعبہ علم کتب داری مطالعہ پاکستان متاریخ وسیاسیات اور اور بیات کے شعبہ علم کتب داری مطالعہ پاکستان متاریخ وسیاسیات اور اور بیات کے شعبہ علم کتب داری مطالعہ پاکستان متاریخ وسیاسیات اور اور بیات کے شعبہ علم کتب داری مطالعہ پاکستان متاریخ وسیاسیات اور اور بیات کے شعبہ علم کتب داری مطالعہ پاکستان متاریخ وسیاسیات اور اور بیات کے شعبہ علم کتب داری مطالعہ پاکستان متاریخ وسیاسیات اور اور بیات کے شعبہ علم کتب داری مطالعہ پاکستان متاریخ وسیاسیات اور اور بیات کے شعبہ علم کتب داری مطالعہ پاکستان متاریخ وسیاسیات اور اور بیات کے شعبہ علم کتب داری مطالعہ پاکستان متاریخ وسیاسیات اور اور بیات کے شعبہ علم کتب داری مطالعہ پاکستان متاریخ وسیاسیات اور اور بیات کے شعبہ علم کتب بیات کے تیں۔ اور اور بیات کے تیاب کی اور اور بیات کیا کی کیاب کا دور اور بیات کے تیں۔ اور اور بیات کے تیں۔

جب ہے ہے۔ اشارے کر تیب دے گئے ہوں تو پوری فائل دیکھنے کے بہ کے اشارے کی مدا مطلوبہ رمائے کو دیکھنے ہوں تو پوری فائل دیکھنے کے بہ کا تایا یا جا سکتا ہے مطلوبہ رمائے کو دیکھنے بی کافی ہوگا۔ اشاریہ ہمتم کا کتب اور سائل کا تایا یاجا سکتا ہو اور یہاں کتاب کی افادیت میں ضافے کا موجب بی ہے گا، کتاب در اسائل وجر نمک معیار اور شن میں اس سے کوئی کی واقع نہیں ہوگی نے میں عور پر چھنی تا ہتنا یہ سے متعلق سفی میں ورجند ہے۔

لا بحرين مرمنس مين جس عربي كتروب فا كينواك أو الهيت حاصل الله التحقيق عن

سین اور قدوین من استعال کیا جاتا ہے۔اس کی مروسے محقق قابل مطالعہ ان کی مروسے محقق قابل مطالعہ ان کی مروسے محقق قابل مطالعہ ان کی مراب الادمناد براک کے تقیدی اور تجزیاتی حوالے سے اہم نہ ہولیکن تحقیق سطح پراس کی اہمیت اللہ ہونیکن تحقیق سطح پراس کی اہمیت اللہ جز رشحقیق مال المالا المالا المالية المالية المراسة عالك چيز ع تحقق مقالات كاليك لازى المالية المراسية المالية المراسية المالية المراسية المرا المراجي المرا الدرائی المرائی المراشاریے کی مدد سے دنوں میں پالیے محیل تک والا کام ی دردبی می موجاتا ہے ۔اشاریہ کتابیات کے مختف ابواب اور مشمولات او فرزار و فوالت سے پکتا جا ہے۔ الالے کی ترتیب اور درجہ بندی المدين والم عرتب ديا جا سكا عــ مقالات 517.3 Jus موضوعات علمی واونی ادارے ف نوژ کردار 1703

اشاریے کو جتنا چاہیں پھیلاتے جائیں تاہم آئین زمرے اشخاص، کتب اور متعار ہیں۔اشاریہ انھیں پر مشتل ہوتا جا ہے۔ میں ہے۔ وولم بق کاریہ ہے کہ ان زمروں کا تذکرہ الف بائی ترتیب میں مواور ہر ذیلی عنوان کے آ کے ان صفحات کے تمبر مرقوم ہول جہاں مواور ہر ذیلی عنوان کے آگے ان صفحات کے تمبر مرقوم ہول جہاں جهال متعقد لفظ مذكور بوايه (۱۱) جہاں سے ہاں سے ابواب اور اشاریہ سے شروع ہوتی ہے۔ فہرست ابواب میں کتاب کی جانج پر کھ فہرست ابواب م کتاب کی جان پڑھا ہر اس ہوتی ہے۔ اگر مصنف آپ کے موضوع کو زیر بحث البا عموا تفصیل ابواب بھی شامل ہوتی ہے۔ اگر مصنف آپ کے موضوع کو زیر بحث البا موا یں براج و اللہ عنوانات ہے آپ جان سکتے ہیں کہ اس نے کس مدیک بحش ا ہے تو باب سے ریاں ہے؟ باب کے اندرونی مختصر مباحث کو اشاریہ کا مراب کے اندرونی مختصر مباحث کو اشاریہ کا مراب معلوم کیا جاسکتا ہے اشاریہ میں جملہ سائل کے حوالے سے صفحہ نمبر بھی ذکور ہوتا ہے ، نے شک موضوعات کا تذکرہ انتہائی مختفر ہی کیوں نہ ہو۔ (۱۲) مقالہ کے موضوع کے مطابق اس کا اشاریہ ہوگا۔ اگر مقالہ تاریخی موضوع پر ہے تا پر اس میں اہم حکر انوں ، بادشاہوں ، جنگ کے میدانوں ، بادشاہوں کے وزراہ (وکا بیز)، اہم مقامات ،ادیب اورشعراء، بزرگان دین ،سلسلہ مائے تصوف مورضین ، اعتلاع اور شہروں کے نام شامل ہوں مے کس عہد میں بخاوت ہوتی ہے تو باغیوں کے ناموں ا الدراج بحی اثاریے بی حروف بھی کے تحت کر سکتے ہیں۔ ا کر مقالہ تھون کے موضوع سے متعلق ہے تو اس کے اشارید می ورن ذیل کی نشاندی کی جاعت ہے اہم اور پر گزیرہ بزرگوں کے تام جن علاقول كانحول نے سفر كيا ان كے ام ال عبد ك تاجدارول كا حواله تعوف کے سلم اے کے ہم تقوف ك ابم كت كانام معجزات وغيرا

فنيق ورتدوي متن ور فاقاتوں کے تام 127 اور جادہ نثینوں کے اساء مربہ بن اور جادہ شینوں کے اساء ن الرمقاليكن تذكره "معلق بواس من としているいからから الاركي جانے والے شعراك نام مار مارول کے تام من لا يُدره اح دغيره كاذكر بال المراد ورت حكم انول كے نام وغيره كى نشاندى كرنا ہوگى الله كا الله الرمقاله كي شخصيت پر بي تو پھر الفيت كانام وردن رفته دارول کے نام اما تذہ کے نام ماموں کی تنصیل تعنی کتب وغیرہ کے نام جن کر ہوا اُن کے نام ر خفت ے عبد کے دیکر مشہور لو کول کا نام بن جگہوں کا اس نے سفر کیا ان کا اشاریہ میں ذکر اور نشاند ہی کی جا عتی ہے۔ ہرہ لر یہ وَلُ حتمی خا کہ نہیں ہے۔مقالے کی ضرورت کےمطابق اس میں کی بیشی کی جی مرح تحقیق سے ہوری محصیل روشن ہوتی ہیں۔ زاوی تکاہ کو وسعت و تی ہے۔ اولی الأرم أن سے نفنے ور ن كاحل بيش كرنے كى الميت ركھتى ہے۔ حيا فى كو كھوجتى ہے۔ حق فق اُولُ أَنْ عد الله ريداس مرا كام مل تحقيق عن معاون ابت موتا ب- جل ك نتي مُرْتَمِينَ إِنْ عِد يرم أل ك توالے عمواد فر بمرك ن كا تجويد كرتى عادركى الم يني بالكاكر ن مسائل كالعلى عن أرك كل وصلى كرف ال

ا خاریازی کے اصول جھی،ووے، کی اجزاء اشاریے میں کس رتیب سے درن کے جائیں۔او جے یہ ہوتی ہے کہنام کے یہ اجزاء اشاریے میں کس رتیب سے درن کے جائیں۔او بحث یہ ہوں ہے ہوں است معنفین کے نام کی ترتیب مختلف ہو جائے تو اس سے اشاریے میر مختف اندران میں محنیک خرانی پیدا ہونے کا احمال رہے گا۔ ی راب بید اور اس کے مطابق کی ترتیب کے دوران مغربی اصولوں کے مطابق معار باری می اس لیاظ ہے بھی دفت چین آتی ہے کہ سی کتاب کے مصنف کا نام غیر ضرور کی ۔ بندی جی اس لیاظ ہے بھی دفت چین آتی ہے کہ سی کتاب کے مصنف کا نام غیر ضرور کی بدن من من اور کی کامبہم مدتک مخضر مصنف کے اصل نام کے ساتھ بعض اوقات مور پرطویل ہے اور کی کامبہم مدتک مخضر مصنف احرانا کی کی القبات درج ہوتے ہیں یا چرمصنف یا مرتب کانام بی سرے سے درج انبیں ہوتا۔ ایک اور الجھن میر ہے کہ مشرقی اور خاص طور پر پاکستانی تامول میں خاندانی ناموں کی شمولیت ضروری نہیں ہوتی اور ان ناموں کی تر تیب ایسی ہوتی ہے کہ اگر انھیں عب وغریب بلکہ مضحکہ خیز صورت حال بھی پیدا ہوجاتی ہے۔ ایک اثاریان کواٹاریہ بنانے کی مل میں شروع سے لے کر آخر تک اس حوالے سے ماك كاسمنا رہتا ہے۔اشاريد ساز كو جاہيے وہ اس حوالے سے كى ايك اصول كى پابندی کواپنے بورے اشاریے میں یقینی بنائے عموماً بعض اوقات ایک ہی اشاریے میں ایک ہی نام کو مختلف موضوعات میں تو از کر مختلف انداز میں درج کردیا جاتا ہے جس سے اشرك كاحس اور تيب مجروح مولى ب-ملمان معنفین کے بیشتر نام محمدے شروع ہوتے ہیں۔ بعض اشار سے نگار نام کا اندران كت وتت محر الدراج كرتے بيں اور بعض اشاريه نگار محركو نام كے بعد بيل كے جاتے ہیں۔بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی اشار یے میں الی خامیاں بھی نظر

عربین نام محمہ سے درج کردیا جاتا ہے اور ای اثناریہ علی ان دور سے مقام ای کے دور سے مقام ایک کے دور سے مقام کی دور سے دو ان کی ایک میں مکھا جاتا ہے۔ اس طرح اشاریہ میں ایک بجیب سے بے اصولی نظر ایک میں بعد میں مکھا جاتا ہے۔ کا استناد اور حسن مجرورج ہوتا ہے۔ ایک جیری دوجہ ہے اشار بے کا استناد اور حسن مجروح ہوتا ہے۔ ان کا سیا ہے اشار بے میں ناموں کے استاد کے میں ناموں ن ج بروی این اشار ہے میں ناموں کے اندراج کے حوالے سے لکھتے میں: مراد کا استفاع کا ذکر کراگی حرب کے میں اور اشفاع کا ذکر کراگی حرب موردں مناشار پیمیں ان اشخاص کا ذکر کیا گیا ہے جن کا ذکر مرکا تیب میں آیا ؟ " بی شروع ہونے والے ناموں کا ذکر"م" کے تحت ی کیا گیا ہے تاہم دومرے القابات مثلًا سید،خواجہ،مولوی، ڈاکٹر ، چوہدری، قاضی، پروفیسر، صاحبزادہ ،سربمیال، ملک، عکیم،نواب من وغيره كونام كي آخر ميل لكها كيا ب أكركبين ال اصول كي روی نبیں کی جاسکی تونام دوسری ممکن جگه پر بھی درج کرویا گیا پیردی نبیں کی جاسکی تونام دوسری ممکن جگه پر بھی درج کرویا گیا cross references حب مرورت تقالی حوالول كابندوبت بحي كيا كيا ہے .. (١٥) نی بی اٹاریے میں ناموں کودرج ذیل انداز سے درج کیا جاتا ہے۔ و کی کا تخلص نام سے زیادہ مشہور ہے تواندراج تخلص کے حوالے سے کیا جائے ين مك أن حمد بعد من لكها جائے بدمران ولي سكندرعلى ن الرالد فال ولافواليه طاف حسين فالراق نام: ن معن جب این نام کا آخری حصہ یا کل ای حال استعمال کرتا ہے جس طرح طرب ش فالمرنى الم استعمل كياجاتا ہے قو المراق الم كار كا الى تصافى الوگا۔

. J. h. now I w シュー・シャランとへこいかのしょう Michall La Soin Man ر مد مد م قول الم القول الم مدم عدمدگلاقی اقبال علامه جموں کے مدر نے کی دواوں سے کے جاتے ہیں۔ انفر منز ہموں کے سروں کے مقام کھے گفت کھی کو بعض اس ہم کو جو شہور ہو۔ جمل نانہ ہروع ہوتے ہیں جوں کا تون مکھ دیتے ہیں بعض اس صورت ماں میں ہے۔ شروع ہوتے ہیں جون کا تون مکھ دیتے ہیں بعض اس صورت ماں میں ہیں۔ بعد من كمعة إلى-و عدائر م كوعدائر م كي يراش واشرف كد ناموں میں درج ذیل القابات کو بعد میں لکھا جاتا ہے۔ مولوی ، مولاتا ، الحاج ، حاجی ، حافظ ، آقا ، آغا ، امير سالار ، حكيم ، حفرت . خل مرم، خلیفه، خطیب، محترم، بابائے قوم، بابائے اردو، بابائے مخافت، م منشی، ژین، نواب، نواب زاده، پیر، پیر زاده، صاحب، صاحب زیر العدين، صوفي، قادري، چشتي، رئيس، رئيس زادو، قاضي، قاري اگروہ لقب نام کا حصہ بوتو پھروہ سلے آئے گا۔ آغا حشر کاشمیری امیر مینائی، جونام کنیت کی دجہ ہے مشہور ہیں وہ کنیت ہی کے حوالے ہے درج ہوئے. ا

اور مرتب کے علم بھی ہے ) تو ایس صورت میں تخلص یا قلمی ہا مرکو ایسی نام ہے (اور مرتب کے علم بھی ہے ) تو ایس صورت میں تخلص یا قلمی ہا مرکو شي ام كروا كے ہے المنافع المناف و بن القادري كا اندراج خاكي القادري عزيز الدين، كيونكة تخص خاكي ہے الأنديا المامون جن عبدل كوالك نبيس كيا جاسكتا جيے عبدالغني،عبدالرزاق وغيره رئيز مون جن ار بدالهدى القادرى ١٨٥ ربدالہادی قادری لکھا جائے گا کیونکہ ہادی تختص ہے وجر المراكور و من معنوى خرابى كا امكان موان كوجوں كا توں لكھا جائے گا۔مثلاً ومطفل غلام حسين ، محر بخش ، احسان اللي ، احمد بخش ، الله ويته ز بن کے اموں میں اگر بیکم، خاتون، خانم جیسے الفاظ اگر بنیادی جز بھی ہوں تو اضیں دیری آنا ہے۔مثل قریفیہ خانم ، افسری بیکم فن معنفه غیرشادی شده مصنفه فی تون کا اندراج اس کے ذاتی نام کے تحت سوگا مثلاً نن شدہ مصنفہ کا اندراج سے ذاتی نام سے ہوگا۔ باپ کا نام قوسین میں سکھ جائے۔

فختیل دور تدوین مثن : \_ (اماعيل) اشيازعلي ا مرتنص قلمی ہے تو تخلص کو اولیت وی جائے گی۔ اً مرتفع قلمی ہے تو سے ادہ، نوابز ادہ، خواجہ، میال ، چودھری، راجا ہے ا ابو، سید، شاہ، شخ، میر، چیرزادہ، نوابز ادہ، خواجہ، میال ، چودھری، راجا ہے ا جائے۔ تشفی ٔ سد ابوالخیر، ڈاکٹر، تنبریزی شاہ محمہ سطی شید ابوا برای را عبدالرحمٰن، الحق، کیبین، اسلیل، وغیره کو کمپیوٹر کی خود کار ز تیب زرد عدارجان، اسحاق، یاسین، اساعیل لکھا جائے۔ (ص ۷) میرے خیال میں محشر بدایونی کومشر بدایونی ہی لکھا جائے۔ جيد محد طا برقر يى نے بدايونى الحشر لكھا ہے۔ (ص) پروفیسر، ڈاکٹر، علامہ، جنس، بیرسٹر، نواب، چیر، صوفی ، حاجی ، الحاج ، آغا، سر، پنڈرت ، فقیر، الحراج ، آغا، سر، پنڈرت ، فقیر، الزائرین جنس، بیرسز، واب میر اگران میں سے کوئی دجہ شہرت ہویا نام کا جزولا نظک بن جائے یا خود زر فغر اگران میں سے کوئی دجہ شہرت ہویا نام کا جزولا نظک بن جائے یا خود زر فغر اگران میں سے وں رہ ہر ربنی ہوتو اس صورت میں انھیں نام میں شامل سمجھا جائے پھر جہاں مزر رہا ، ربنی ہوتو اس صورت میں انھیں نام میں شامل سمجھا جائے پھر جہاں مزر رہا ، اندراج کیاجائے مثلا حانظ لدھیانوی (حافظ تخلص)، (۱۸) الدران يا با المران الموارة من المران الموارة من المران الموارة من المران الموارة من المران وسے میں امول کا اندرائ کرتے وقت درج ویل باتول اور مورن 2016, ام قتم کے اتمامات کو نظر انداز کرد ، جائے جدیا کہ .. ئے اردویا مولوی عبرالتی کے بچائے عبرالتی مووی i nend 12 / ver 19 6 6 6 چ اغ محود تم ان منتي عمدار بدين مر مد ن مفتی

12 12 6 عيد کليم غيف يزاامون المرسين شيل بنعم ني مواليا يريم چنزنتي علائي' نواب علاء الدين قضی عابد ( قاضی عابد کے نام سے مشہوریں) رون میں ایک ہے زیادہ بارش نع ہوا ہے تو اشارے میں اس ن فروالے عمولی۔ ن عنو: شركانام بى كانى سمجها جاتا ہے مگر جب كى ايے شركا ذكر بوجوك دو و کے بروجو کے دور اور کر ہے ہی ہ سے پکارا جاتا ہوتو ایسی صورت میں ملک یاصوبے کا نام مکین بھی اور کر ہے ہے۔ والناسب موگا مشل هدرآباد ديدرآ إد (بحارت) در اد اسده ایا سان ديدر إد ( تقل ) يا كتان ای طرح نتح بور نغ وريكري (جارت) للم ور (ليه) يوكتان مرات (بىرت) مجرات (یا کتان) ومراشدى كه جائے كاءراشد، ن منبير لار بات وقت سم بيت ك اصولول كومجى سامنے ركھا جائے اليا مد ہوندكر بات ميس كى النامرون كالياس و شريب كى اورطر يق ے۔

حواله حات فیروز سز کن تز و شنری الکش ہے اردو، لا ہور، فیروز سز المیشن م ، میرور را در مرد محمود (مرتبین): کشاف اصطلاحات ا ما محمود الحن وزمرد محمود (مرتبین): کشاف اصطلاحات تهر مقتر وتونی زین ۱۹۸۵، می ۱۲ عبدالرزاق فرین سبوری جمیل جابی داکتر : قوی انگریزی اردو لغت ،اسلام آباد، مقتر، قول ۲۰۰۲ منع بنجم من ۹۹۱ ۲۰۰۲ء، هیم جبیم من ۱۱ اسول پر ) جلد اول (الف مقصوره)، کراچی ارتی اسول پر ) جلد اول (الف مقصوره)، کراچی ارتی ا 011 90,1964 ۱۹۷۷ء، ص ۱۹۱۹ ۱۷ مصباح رضوی سیده: اردو تحقیقی کتب میں اشاریدس زی، مشموله مخزن ۱۹۲۰ ۱۷ مصباح رضوی سیده: رج ۹۳۰ اعظم لا تبريري، لا بور، شره نمر ٤،٩ ٣٥٠ القم لا بررون الماء: ديباجيه اشاريه اقباليات سه ماي مجلّه اقباليات لا بين الماء على المرادية الماء المرادية ال D. P.+1991. (5) 61 ٨ ۔ سرفراز حسین مرزا: پیش لفظ مشموله نوائے وقت ،ص الف ۹ عبدالرزاق قريشي: مباديات تحقيق من ٥٠ وي معين الدين عقيل واكثر، اردو تحقيق ، اسلام آباد ، مقترره توى زبان ١٠١١. MARITANO ال محمد عارف پروفیسر، تحقیقی مقاله نگاری، لا ہور، ادارہ تالیف ورجر، بن<sub>ار</sub> بونيورځي، ۱۹۹۹ء، ص ۹ ۲۸ المار المراس و ١١ ۱۳ صفدرعی کیروفیسر، اصول شخفیق و متروین ، لا هور ، فاروق سنز ، س ن ، من ۴۰ و ١٠٠٠ فالد اقبال ياسر: بيش لفظ، كتابيات اردو مطبوعات، سلام آباد مقتررانا زیان ۱۹۸۶ء ، س

#### روایت اور درایت

اردو تحقیق میں اصول روایت و درایت بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اسلای تحقیق میں اصول روایت و درایت بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اسلای تحقیق میں احاد میٹ بھی نے احاد میٹ کو مرتب کرنا شروع کیا تو ان کے سامنے بے شارائی احاد میٹ بھی از بین کے استناد میں شک وشبہ تھا۔ ان احاد میٹ کو جہ نچنے ، پر کھنے اور ان کی حداقت کو جہ بین کے استناد میں نے کرے اصول اپنا کے ۔جس میں روایت کرنے والوں کی خوب جھانا گئا کے احداث کی وہ تحقیق کے تر مراموں کی اور اس وقت تک سی حدیث کو مستند نہیں سمجھا گیا جسب تک کہ وہ تحقیق کے تر مراموں کی خوب جھانا گئا دراس وقت تک سی حدیث کو مستند نہیں اصولوں کو بنیا د بنا کر منصر ف مشرق محقیق کے تر مراموں کے مطابق مستند نہ کا بیت ہوگئی۔ بعد میں انھیں اصولوں کو بنیا د بنا کر منصر ف مشرق محقیق ہے۔ مطابق مستند نہ کا جدید تحقیق کے اصول وضع کیے۔

درمغربی محتقین نے انھیں اصول روایت ودرایت سے استفادہ کرے
تحقیق کے لیے اصول بنائے۔۔۔مغربی محتقین نے اسلامی طرز تحقیق
اور محدثین کے بنائے گئے اصواواں سے استفادہ کرے اپنی تحقیق کے
معیار کو بلند سے بلند ترکیا ہے۔ان کے بہت سارے اصول محدثین
کے اصول سے ماخوذ میں۔'(۱)

روایت اور درایت ای تحقیق سلسے ک ایک کرئ ہے جس کی مرد سے واتعت و مال اصل شکل میں کھوجنے اور صدافت کو تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔

#### روايت:

روایت سے مراد وہ بیان ہے جو کی کے زبانی معلوم ہوا ہو۔ اسلام میں حضوراکرم کا شعبہ زندگی کے حوالے سے احکامات اور طرز زندگ کو صی بہ کرام اور پھر، ان کے شاکرالارا فی تا بعین نے کے پہنچایا۔حضورا کرم سے مسلک سینہ ورسینہ روایتوں اور باتوں کو تال کا کا

ور ایک ایم اصول فن روایت کا بھی ہے۔ جس کی مدد سے مدیث کے مج عرب نوه نی اور پر کھا جاسکتا ہے۔ کیونکہ قر آن پاک میں بھی ہے کہ ا ب بهالذین آمنو ان جاء کم فاسق بنباء فتبینو په بهالذین (سورة الجرات ٢) زجداے ایمان والو! اگر تمھارے پاک کوئی فاس خرلائے تو تم جم مرح تحقیق کرل کرو۔ من وسامن رکھتے ہوئے محدثین کرام نے روایتوں کے استناد کا پہلوس منے رکھے۔ يس جروية واوتك روايت ل كزى موجود بوني جايد جردیت کرنے والے بیں ،ان تمام لوگوں کے بارے میں معنومات اکٹھی کی جائے -X217 17 و منعدے لیے اور متنداحادیث کا ذخیرہ اکٹھا کرنے کے لیے محدثین کرام نے اپی و زمرن کردیں ۔ داویوں کے بارے میں ان کے مشاغل اور سیرت وکر دار اور ان کی عمر کا المراس من كدوه روايت كرر بي بن ، ان تمام باتول كي برے من تحقيق اور پھراي فنزے نیوزش مدیثوں کو سامنے انا یہ محدثین کرام کا ایک بنا کارنامہ ہے۔جس کی وجہ ے مرقی علیم ومصالعه میں شختیق کی اہمیت کو اور زیادہ استن و ور عتب رحاصل ہوا۔ ڈاکٹر تنویر ترهول مکينة اس " والميش تقريري بهي بوعكتي جن اورتم يري بهي \_وونوال صورتو باللي بير ون در ک امر کا مرکانی تفحص کرنا ضروری ہے کدروایت وقتل کرنے ، جھی کوئی معتبر دی سے پنیس اور اگر کی رویت کا سعید آگے

とういうのことではしたとしからでんかって

مین در میان میں آتے ہیں انھیں صحت بیان یا نقل عبارت کے عزار داسطے در میان میں آتے ہیں انھیں صحت بیان یا نقل عبارت کے عزار ع كي درج ديا م سام - (٦) ے کی درجہ دیا جا اس جے کہ کر لینا پڑتا ہے اور اس حوالے سے اور اس حوالے سے اور اس حوالے سے اور اس حوالے سے اور اس حقیق میں روایت کو بہریں مردی ہے۔

تحقیق میں روایت کو بہت سوچ سمجھ کر لینا پڑتا ہے۔ ك ج لى ج بين جاكرة أق تك رسالي مكن موتى بي ورايت ت درایت بھی روایت بی کی ایک کڑی ہے۔ جب بہت می روایتیں اسٹھی بوجا کر درایت بھی روایت بی کی ایک کڑی نے کوئی طریقہ میں میں درایت بھی روایت ہی جھا ٹی کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہونا غرور ان کی چھا ٹی کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہونا غرور نہا تا روا بیوں کو پر سے ، جا ہے۔ میار ای ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے مختلف روابوں کے استناد ور صدافت کر پر طرح لے درایت کا اصول وضع کیا گیا۔ الیت و اور سے میان کی جار ہی ہے کیا وہ قیاس کے مطابق ورست ہے، کیا وہ تقی ہیں بوردیا ہے۔ سے سے ہے، خلاف قیاس اور عقل سے متصادم حدیثوں کو اصول درایت کے ذریث کیا۔ سے سے ہے، خلاف قیاس اور عقل سے متصادم حدیثوں کو اصول درایت کے ذریث کیا۔ ے ماہ ہے۔ مدوین مدیث کے اصولوں کے ساتھ ساتھ درایت کے اصول بھی مدان کے ا ہے۔ کدوین صدیت کے تم م رادی متند میں اور اگر پھر بھی عقداً اس میں کوئی خال اور اگر پھر بھی عقداً اس میں کوئی خال اور اگر پھر بھی عقداً اس میں کوئی خال اور ا ے تواے اصول درایت کے دوالے سے پر کھن بڑے گا۔ درایت کے اصوبوں کو ہرکوئی استعمال نہیں کرسکتا بکہ ایسا وی کرسکتا ہے جم ک خدا صدیت دفقہ کے مطالعہ اور تحقیق میں گزری ہو۔ ہر کوئی درایت کے صوبوں کر بنایا پانیر م در در را جدیداصوں تحقیق کواگر پر کھا جائے تو ان کی بنیاد و جی ہے جو کہ حدیثوں کی بہتا ہے اصووں کے ہے ستع رکی جاتی رہی ہے۔ محدثان نے اپنے بوری زندگی صدیق سال جاتی برت ارتحق میں ہر کردی ورے سے عوں امن ہوئے وکہ بھی تحقیق کے باب شر سنر سے تراف ، ذف مول الدال يت كالدوت تحلل كرون بالدين الدي بوديد ن المال الموال كالمال كالمال المال الم

هين اور لدوين مثن ورب فریب میری اصول اب مغرب کی کتابول میں بھی بیان ا بخین میں اصول فن روایت اور درایت کی اہمیت میں بھی اصول فن روایت اور درایت کی ضرورت بڑتی ہے۔ زبانی اور سیندور اور سیندور ادبی بھی کیا جاتا ہے جتنی روایتیں فراہم ہوتی ہیں ان کی صدافت اور سیانی اور سیندور ہوارا تھا کیا جاتا ہے جتنی روایتیں فراہم ہوتی ہیں ان کی صدافت اور سیائی کے پیانے ہوئی جی شخصہ یہ کا زور سیائی کے پیانے ا الفارد الفارد برکنے کے بعد تحقیقی مقالہ جات کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ مانخ الد پر کنے کے بعد تحقیقی مقالہ جات کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ حواثتي ہ شیانفظ حشو سے مشتق ہے۔ کسی بھی متن کا وہ خالی جصہ جومتن سے باہر ہوتا ہے حاشیہ ریجی۔ حاشیہ، حواثی اور تخشیہ ان تینوں کا آپس میں مہراتعلق ہے۔ سیتینوں متن ہے متعلق و ارتخین کے حوالے سے یا تدوین متن کے بارے میں بات کی جائے تو ہم کہ سکتے ہیں ر من پی موجود کی تام، مقام، یا کسی اندراج پر مزید معلومات دینے اور وضاحت کرنے کو ہ ٹیر گاری ایک سجیدہ عمل ہے۔ حواثی متن کے بارے میں تثریجات وتو ضیحات اور ربرسورت كے ليے جاتے ہيں، جنھيں پڑھ كر قارى كومتن پڑھنے اور بجھنے ميں مزيد من پیرابول ہے۔ حواثی میں محقق یا مدون ان کتا ہوں ، رس اور اور معدومات کوجمع کرتا ہے -U. 50, 30 - 11 و في كل كن طريق إن اصفحه ك ورميان عن في ، يا اطراف عن ياب ك المران كي جات بيل واليد من شرح كا تعور بهى بايج تا بال من مختف أن والعلم المعلى ورع المعلى معلومات مبي أن جاعتى إلى

## ضميمه اتعليقات نولي

ضمیریسی کتاب کے آخر میں شامل کیا جاتا ہے۔ بیمتن کے حوالے میں شامل کیا جاتا ہے۔ بیمتن کے حوالے میں فراہم کرنے کا سبب بنتا ہے۔ برتب متن میں ضمیعے کی اتنی ضرور سے نبیل اور تربیل اور استان اور میں مقتق کی وزئی اور ملی انداز میں کتنے استدیال اور استناد کے مائی میں انداز میں کتنے استدیال اور استناد کے مائی میں انداز میں گئے استدیال اور استناد کے مائی میں انداز میں گئے استدیال اور استناد کے مائی میں انداز میں گئے استدیال اور استناد کے مائی میں انداز میں گئے استدیال اور استناد کے مائی میں انداز میں انداز میں کتاب انداز میں کتاب میں انداز میں کا انتا ہے۔ علیقات کے مندرجات کے برسے میں انداز میں کتاب میں

امن مندرجات کے امور تاریخی ، ادبی ، لغوی ، فربنگی ہوتے ہیں در اصل متن کتاب میں بعض ایسے امور مذکور ہوتے میں جن کی قرفی من اسلمتن کتاب کی اہمیت دافادیت میں بڑا اضافہ ہوتا ہے۔ بعض وقاع عدم توضیحات کی بتا پر اصل مفہوم تک رسائی نہیں ہوتی۔ اس بنا پر اصل مفہوم تک رسائی نہیں ہوتی۔ اس بنا پر جمیم تحقیق میں تعلیقات نگاری وحواثی نویسی تنقید متن کا از رسمجی بال

تعلق نولی ایک معلو، تی اور شخیق کام ہے جو دبی شخص نج م وے مکر ہے جور ہا مطالعہ ہو۔اس کے لیے دیگر علوم اور کئی زبانوں پر دسترس حاصل کر، منروری ہے۔ کہ ا کے متن میں اگر فاری کا شعر یا قول آگی نواس کے بارے میں وضاحت و تاری کا اللہ جو کہ اردوزیان کے ساتھ ساتھ فاری زبان بھی جات ہوگا۔

تعیقدان اضافی معلومات کو کہتے ہیں جو محقق مزید وضاحت کے طور پر شری اللہ چاہتا ہے ۔ الفاظ مقامت ، افرادہ نگارشات، فکار وغیرہ الیے مقامت ہیں جو انہا ووضاحت کی ضرورت ہو محق ہے سیکن س ہات کا خیاں رکھنا چاہئے کے تعدیقات شاردہ عیر مفرور کی معلومات کی نہار گاور ہے ہے بھی کو لُلُ فائدہ نسیں کیو کا کہ تقارتی کی حد تک ب اللہ علم کے محادی تا معلومات چاہتا ہے ۔ (۵)
سیم کے محادی تا معلومات چاہتا ہے ۔ (۵)
سیم کے محادی تا معلومات چاہتا ہے ۔ (۵)
سیم کے محادی تا معلومات چاہتا ہے ۔ (۵)

منین ارز اده سے زیاده معلومات فراہم کردی جائیں۔ ان زیادہ سے زیادہ معلومات فراہم کردی جائیں۔

### فرہنگ سازی

زہت میں خلیقی متن میں شامل مشکل الفاظ، محاورات تراکیب، دوسری زبانوں کے بہتے ہیں۔ بیتمام انداراجات الفہ بہتے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ متروک الفاظ یا تبدیل شدہ املا والے الفاظ کی بہتے ہیں خبی جاتی ہے۔ فرہنگ میں کسی متن میں شامل وہی معنی ویے جاتے الفہ بہتے میں مراد لیے محملے ہوں، لغت کی طرح تمام معنی نہیں ویے جاتے۔

### تر قیمه نگاری

ز نیمہ کو بھرین کی میں کلفون (Colophon) کہا جاتا ہے۔ بعض اس کے لیے بعد بہانہ کا لفظ بھی استعال کرتے ہیں مگر اردو میں زیادہ تر تر تیمہ بی استعال کیا جاتا ہے۔

ز تیمہ سے مرادوہ عبارت ہے جو کہ قلمی نسخہ لکھنے والاقلمی نسخہ کے اختیام کے بعد اس نسخہ کمل ہونے کے متعلق کچھ نہ پچھ تحریر کرتا ہے۔ اس میں کا تب کا نام، لکھائی یا کتابت کی برز فیرہ جبی معلومات لکھی جاتی ہے۔ جس سے میہ پہتہ چیتا ہے کہ اسے کس نے کس ون میں ان ہے۔ جس سے میہ پہتہ چیتا ہے کہ اسے کس نے کس ون میں ان بھی معلومات لکھی جاتی ہے۔ جس سے میہ پہتہ چیتا ہے کہ اسے کس نے کس ون

علم تحتیق میں مخطوطہ شنای کے حوالے سے ترقیمہ کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا ۔ مرف نوش ہی ترقیمہ کے درج ذیل اجزا کواہم قرار دیتے ہیں:

-17

المائد كانام

2,412.

ميني مكون كان مرافر ، كل كرف والفيكان

د نیخ منقول عنه کی نشخه ند بی

تریخ کابت آری میسول کے ساتھ ساتھ کن ابھ بن بھی لکھ دیا جائے تو زیادہ بہتر

المراق ا

## 53

تخریج ہے مراد لیا، حاصل کرنا، نکالنا اور خارج کرنا کے بیں۔ خرج بی فرج بن گیا ہے۔ جس کی جمع کے لیے بم روزم مور اخراج وغیرہ۔ خرج کے لفظ بی سے خرج بن گیا ہے۔ جس کی جمع کے لیے بم روزم مور میں ،خراجات کا نفظ استعمال کرتے ہیں۔ ای سے لفظ استخر ایج بنا ہے استخراج سے مراد خارج کرنا، اخذ کرنا، ولیل سے نتیجہ اخذ کرنا۔ (۲) الحق حق کے زردک تخریخ سے مراد استعباط کرنا، نتیجہ نکالنا، اشعار، احاد یمث وغیرہ کا اس ماری استعمار احاد یمث وغیرہ کا استخراج ہیں۔ تلش کرنا، کے ہیں۔

تحقیق بین تخریج کا کام شروع بی سے اہمیت کا حامل رہا ہے۔ تخریج کا کام شروع بی سے اہمیت کا حامل رہا ہے۔ تخریج کا کام شروع بی سے اہمیت کا حامل رہا ہے۔ تخریج کا کام شروع بین جنمی مزید کا یہ معمون کی مناسبت کے حوالے سے متن میں شامل کیا گیا ہو، وہ ادھورے بور انظر کا جات کے ساتھ مکمل کر کے لکھنا تجزی کا حوالہ بھی موجود نہ ہو۔ تو انھیں حواثی اور حوالہ جات کے ساتھ مکمل کر کے لکھنا تجزی کا کام نہ صرف میہ کہ بنیا دی اہمیت کا حامل ہے بلکہ کی متن میں اس کھی کا اس کی حاشیے میں وضاحت کرنا ہمتی کی اصل غرض وغایت ہے۔

مصنفین بعض اوقات اپنے کلام یا نثری متن میں زور اور فصاحت وبلاغت بیر کے ا اے زیادہ علمی اور دلچیپ بتانے کے لیے دوسرے شعرا کا کلام، قرآئی آیات، اور بدا اقوال کو درج کرتے ہیں۔ ان کے متن سے اِن تمام تحریروں کو الگ کرکے ان کی ٹائی ۔ اور ان کے مصادر کو تلاش کرنا تحقیقی حوالے سے اہمیت کا حامل ہے اور بیمل تخ ی کی کائی، اور ان کی مدد سے متن کی صحت کا معاملہ حل ہوج تا ہے۔

از من سرانجام دے سکن ہے جوصاحب مطالعہ ہواور جس کا زبان پر کمل عبور اور جس کا زبان پر کمل عبور اور جس کا زبان پر کمل عبور ا ا المروق کا در بان پر قدرت رکھتا ہو۔ وہی ان ادھورے اتو ال اور اس کا زبان پر کھمال جور اللہ بروق کا پہنتہ ہو اور علم بیان پر قدرت رکھتا ہو۔ وہی ان ادھورے اتو ال آیات، اللہ بات اسات کو درست کرسکتا ہے، اس کرمان سے مر مروں انتہاسات کو درست کرسکتا ہے، اس کے علاوہ ویکر زبانوں سے واقفیت رکھن عدر ہے۔ عدر اللہ معاون عابت ہوتا ہے۔ بعض اوقات اردومتن میں فاری اشعار حوالے کے طور بیش معاون عابت ہوتا ہے۔ بعض اوقات اردومتن میں فاری اشعار حوالے کے طور الم الم مجھ سكتا ہے اور اس كی تحقیق كر سكتا ہے۔ اللہ اللہ مجھ سكتا ہے اور اس كی تحقیق كر سكتا ہے۔ و کا کا دور ہوجاتی ہے جہال متن میں پائی گئی کمزوری اور کمی دور ہوجاتی ہے وہاں قاری کو وان عروالے سے مہولت ہوجاتی ہے اور وہ ناممل معلومات کے بجائے سے اور کمل المناح المناع المام بني اوقات الملاكي غلطي كي وجه سے بھي تخر تنج كي ضرورت پراتي ہے جيسے لغت كونعت لكھ الدين جوت كوجهالت لكه دياجائے۔ ز جای ایا کام ہے جس میں ذمہ داری ، سنجیرگی اور نیک نیت ہے متن میں تقیدی رت علم لے کراپ خقیقی اور استخراجی فرائض سرانجام دیے جاتے ہیں یختف فن ال ارتان براس مم كا كام موتا رہے تو اس مفلطى كا امكان كم موجاتا ہے۔اور قارى ي شن ك ذريع درست تقالل يبنيخ بيل-

مور « زوال الله عات حواله جات حواله جات جيل ار و چين رني ديل دايم تر بينا ديوه در م

۲. مولای در بل درود اکادی ۱۹۹۰ می ۱۹۹۰ می اسمال تحقیق جند در از در این اسمال تحقیق جند در از در می اسمالی در می در م

مقدروتوی زابن ا مه جوالد ذاکنز اکمل می ۱۹۲،۱۹۵ مه جوالد ذاکنز اکمر اصول اولی مختیق (سختیکی امور) نا مور، نذریر از مینی مین ا ه عدی در آنی و اکثر اصول اولی مختیق (سختیکی امور) نا مور، نذریر از مینی ا

۱۰۰۹ من اوشای مترجمه ذاکر عصمت درانی: ترقیمه نگاری کا ایک میم المراد ایری المراد ایری المراد المراد

## اشاریه افهرست اکتابیات ا کیلاگ

کتابیات:

النابیات کتابوں کی فہرست کو کہاجا تا ہے۔ مگر سے فہرست کوئی عام کی فہرست نیں موزی کا است نہیں موزی کا است کے تعدید میں اور ایک مخصوص نظام کے تحت بردیا ہے کہ ایسان کے مصنفین ، شائع کرنے والے اوارول اور من اشاعت کے بردیا معمومات فراہم کرتی ہے۔

معمومات فراہم کرتی ہے۔

دیا کی ایک فہرست جے الف بائی تر تیب کے ساتھ مختلف نوعیتوں کے اعتبارے زیبا

منز المرده من المابول كي فهرست ايك خاص رتيب عدد ن البرده مناب جس على كتابول كي فهرست ايك خاص رتيب عدد ن ، ہردہ ایک خاص مقصد بورا کرنے میں مدد کار عابت ہو کئے ۔ ی منی ہو ادر ایک خاص مقصد بورا کرنے میں مدد کار عابت ہو کئے (1) " 是此人一点了。 ، میں اور اخبارات کے آخر میں ان کتابوں ، رسانوں ، اور اخبارات پر مشمل ہوتی ہے۔ عربی ان کتابوں ، رسانوں ، اور اخبارات پر مشمل ہوتی ہے۔ میں مدولی م الف بل معارادرمقدار کوجانج کا ایک مان بھی ہے۔ میان کمابوں کی الف بل درجت وہ کتاب یا مقالہ لکھا کیا ہو متند کتابوں پرشتن رہنے ہاں ہے۔ ا رج مجر اورمقدار کو جانچنے کا ایک پیانہ بھی ہوتی ہے۔ کتابیات کے حوالے میں مقالے کے معاراور مقدار کو جانچنے کا ایک پیانہ بھی ہوتی ہے۔ کتابیات کے حوالے میں ایک میں ا ي والمركبيان چند لكھتے ہيں: باب . «ستابیات کو ماخذ ما مصاور بھی کہتے میں لیکن آسمان لفظ کر بیات کو زجع دین چاہیے بیرکتاب کے آخر میں اٹاریہ سے پہلے ہوتی ہے ار اشاریه ند بولو کتابیات ای آخری جزو بوگرین(۲) بر بر بر منوع پر مخفق کام کرنے سے پہلے یہ ال پر کام کرنے کا فیصلہ کرنے سے پہلے یہ مردری بے کہ اس موضوع سے متعنق کتب، رسائل، اخبارات اور دیگر اشیء کا مطالعہ کرایا مرارات المرام المرام كى حدود وقيو داور وسعت كالعين كيا جا سكے۔اے سب سے پہلے اس بات بنی بنا ہوتا ہے کہ اس کے موضوع سے متعبق کتب اس کی پہنچ اور رسائی میں ہیں۔اگر موری کتب تک اس کی پہنچ ممکن نہ ہوتو اس موضوع پر کام کرنے کا حق اوانبیں کیا جاسکے ا المسانة المن كالتول: "کی بھی شعبے علم میں کتابیات کی قدوین وستاویزی تحقیق کے حوالے ے کی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کربیات کے بغیر ذخر اعلم خاموش ے۔۔ محقق کی کی موضوع کے بارے میں ایک بی مقام پر کتب اور ریر معور آل ور ع کے ندر جات ال جاتے ہیں۔ ال طرح وہ فودائ منت ومختت سے فی جہ ہے جو س کوان کی جو ش کر:

زیات میں ہانے اس کا بیات سے شروع ہوتی ہے اور کتابیات ہی رہتم ہوتی ہے۔ نبیر بھی ملک میں انجی دوم اصل کے گرد گھومتا می تحق کی موتی ہے۔ نبر پہنچ میں سبی سبی ہو ہفی دو مراصل کے گرد گھومتا ہے۔ تحقیق ایک رہ بران جی جو ہمان میں جو پہنچھ ایک رہان ہیں محقق مختلف مدارج مطے کرتا طالب ایک رہان ہیں محقق مختلف مدارج مطے کرتا طالب ا درمیان میں جو چھری کے انداز میں محقق مختلف مدارج کے کرتا چلا جاتا ہے۔ جس میں سائنس اور خطقی انداز میں محقق مختلف مدارج کے بیا جاتا ہے۔ جس میں سائنس اور است حاصل ہوتی ہے۔ کتاب کے بغریل سے آئی جس میں سائٹ اور بنیادی اہمیت واصل ہوتی ہے۔ کتاب کے بغیر علوم کوشاؤی، من کومرکزی اور بنیادی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ کتاب کے بغیر علوم کوشاؤی، اند عاسكا، ورنية عينقل كيا عاسكا ع فہرست: فہرست مخلف اشیاء کو کسی ایک مربوط طریقے ہے اکٹھا کرنے اور انھیں کی خاام از نہرست مخلف اشیاء کو کسی کے خطوطات کی بھی ہوئی ہے، کتابوں کی بھی سے ساتھ فہرے مخلف اسیاء و ل فہرے کا نام ہے۔ فہرست مخفوطات کی بھی ہو عتی ہے، کتابوں کی بھی رہائی آئی۔ پیش کرنے کا نام ہے۔ فہرست مخفوطات کی بھی ہو تک سے ساتھ می اتنا ہے۔ زن كرتے مائنفك اونا ميا۔ زی رہے۔ مخطوطات کی فہرست سازی کا کام انبیویں صدی کے آغاز میں شرون ہوگیا تھ ہیں۔ استوارث کے بہت مازی کا کام کمل کیا تھا۔ (سم )خطوط ت کی فہرست سرزیں، ب ہے پہلے مرسیداحمد خان کے ذبن میں آیالیکن وہ اسے عملی جامد نہ برنا سکے (فہ انجن رقی اردوئے اس کام کواہم بھے ہوئے اس پر توجہ م کوز کی۔ پروفیم محری ا والوي نے ۱۹۲۳ء میں میں سریحنت کے بعد ۱۸صفات کی فہرست" الممرسة" کے اب مرتب کی ۔الفہر ست کے بعد مودی عبدالحق نے ١٩٢١ء میں قاموں الکتب کی جی ہوا کت خاندرام بورکی فہرشیں، حیدرآباد دئن کے منطوطوں کی فہرشیں، اسومیا کی نیا فرشل، و زُو مخفوه ت روو کے عنو ن سے مخفوصات کی فیرشس بنی و دور مخفوه ت کی فیرشتی ، پنی به بیرا کی کریوں کی فیرستیں ، دوں شخورت بیر موجود مخفوجات كافيش وفيرؤ شراني كانيشين جميت كرجان بيء فېرىت نگرون ئىرىس ئەتىرىنى ئونى ئونى بالىندىيە بىلىدە بىلىدە ئايۇنىڭ ئودە ب

ع الم ورو الم المراج ال م رخمن سب فاول اور الا بحرية ول عبد كيفاع البرين ش من . المان المان كا برا على معودت كافزان فرايم كرنى عرب يك يورك علی ہوتی تھی ، ج کل کمپیوٹرائز ڈ کیٹلاگ کا بھی رواج ہے۔ جورویتی میٹرگ المان معلومات افزاہے۔ کینلاگ کی درج ذیل تشمیں ہیں: الان الان میں جب کے الاگ کی درج ذیل تشمیں ہیں: مدن کیناگ: جس کینل ک میں مواد کی فہرست معنف ے نام کی برور ران جی کے اعتبار سے مصنف کے نام کے کارڈ بنے ہوتے ہیں۔ دون جی کے اعتبار سے مصنف کے نام کے کارڈ بنے ہوتے ہیں۔ و کیناک کی دوسری متم نام کے صاب سے بنائی جاتی ہے۔ یہ کیناگ معنف ے نام اور کتاب کے عنوان کو بیک وقت ایک بی فہرست میں ترتیب ویا جاتا ہے بدال میں مفہون کے حماب سے فہرست صرف شخصیات اور گروہی کام کے دوائے ے ٹال ہوتی ہے۔ یہ کینلاگ میوز کم اور نمائش گھروں تک محدود ہے۔ ۔ تیس کتم موضوعاتی کیٹلاگ ہے۔ م یہ جھی شم موضوی تر تیب کی بنیاد پر بنائی جاتی ہے۔ ۵۔ بانچویں فتم ذکشنری کیٹراگ میں مصنف، عنوان، موضوع، ریفرنس اور میرین نم ورف بھی کے اعتبارے ایک ہی جگہ جمع کرنے بے ماتے ہیں۔ ١۔ چھٹی متم كلاسيفائد كيٹلاگ ميں موضوعات كوكسى خاص گروہ بندى كے اعتبارے رتب دیا جاتا ہے۔عام طور بریہ خاص گردی بندی کتاب کے عنوان یا مصنف کے

المتن ورها لاستن المائي المجارو المحاسبة المائية بالمائية المحافظة عبائے میں قبم حروف ججی کے اعتبارے کاسٹر کینااک عمل بندائیں۔ ماتویں قبم حروف ججی کے اعتبارے کاسٹر کینااک عمل بندائیں ے اعتبارے کروپ بندی کی جاتی ہے۔ لیکن ہم بارے مور و - じことといいしのから الے دیا کردنی منتسم کینواگ وہ ہوتی ہے جس میں ڈکشنری میزار ۸۔ الوں الگ الگ کردیا جاتا ہے اور اس کے ایک جھے شرائی فرست رکمی جاتی ہے۔ مرسفاری ایک اہم سرگری ہے۔ اگر کینلاگ ہوتو لا بریری سے کائیر وہ يوتا ع \_ ي اصغر لكمة بال: ورس خانداور کینلاگ جمیشه لازم وطزوم رہے ہیں، کیونکہ کینار، ت فاندکی کلید ہے، جس کے استعال سے کتب فانے کاموری دروازه کل سکتا ہے۔" (۸) كيناك كاسب سے اہم مقصد كتب خاند ميں موجود مواد كے بارے سُ اول ا كابياتي معلومات فراہم كرنا ہے۔ اثاربه اكتابيات انبرست اكينلاك مين فرق اشاریه سازی، فهرست سازی ، کینلاگ اور کتابیات ایک دوسرے سے باکل مختف ا میں بنادی فرق مایا جاتا ہے۔ اشاریدایک نظر میں کتاب یا رسالے میں مضمون ہمصنف ،تصنیف ،مقام، یا کر مجاملا کی طرف رہنمانی کرتی ہے کہ مضوبہ مواد کی صفحہ پر موجود ہے۔ كابات الف باكى ترتيب سے كتب كى فہرست ہوتى ہے جو كه كه ن تام ئزور ك میں معبومات فراہم کرتی ہے کہ جن ہے کہ کی تحقیق کیاب یا مقالے میں متناور کہ ا کتابیات کا بڑا متصد قاری کوحو اید جا آپ کتے سے ستعمال کے نے سمانی دیاتے اللہ عمل ہونا ج ہے تاکہ تو لہ شرہ کا ب سرش کی جائے۔ کربیات شن ون فی میں کا ے کام کی قدروقت میں نے فردو گانے متد ہے (۹)

عداد ماری اور دیگر مختف اشیاء کی بھی۔ فبرست مازی بہری کے سے ماری بھی اور دیگر مختلف النگری بھی اور دیگر مختلف کا ماری بھی اور دیگر مختلف کا ماری بھی ماری بھی ماری کے ساتھ کی ماری بھی ماری کے ساتھ کی ماری بھی ماری کے ساتھ کی ماری بھی کی ماری بھی کے ساتھ کی ماری بھی کے ساتھ کی ماری بھی کے ساتھ کی بھی کے ساتھ کی ماری بھی کے ساتھ کی ماری بھی کے ساتھ کی بھی کے ساتھ کی بھی کی ماری بھی کے ساتھ کی بھی کے ساتھ کی بھی کے ساتھ کی ماری بھی کے ساتھ کی کے ساتھ کی بھی کے ساتھ کی بھی کے ساتھ کی کے سا ای کی در ایک کا ایک ایم میری یا شعبه شرکتی کا مرحت سازی می و جدید ای با ایک کا ایم برین یا شعبه شرکتی کا مرحد میری کا مرحد می ب ب الله المسلم الم المسلم ان ترتیب اور اگر اس تابیات میں شامل کتابول کے مندرجات کی تحقیق انداز میں اللہ اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم ال علی ایراس حوالے سے اضافی معلومات بھی حواثی وتعلیقات میں وے وی انداز میں اند ردی جات کہ بیں۔ کتابیات سنین عصنفین یا موضوعات کے حوالے ا معتق تمام كايات وك تى ير - رسيد احمد خان، مولاتا دى، اقبال، المان عن المان عن المان المان المان عن المان عن المران عن المان ا روائی میں مگرید وضاحتی میں اور کروائی میں مگرید وضاحتی نہیں ہیں۔ پرن ہونے والی کتابوں کی فہرشیں میں رکروائی میں مگرید وضاحتی نہیں ہیں۔ رور الرور المرور المرو - こけかがらうかい و المراد المراجي ا فرخون و و ۲۲۰ سی بول کی وضاح اور شفرت پر می مقالدے جو کہ ۲۰۰۱ء میں انجمن -18. S. C. L. يرقئ فيرمت 一ついしまでかかったとうならっているのかっというかん الله النوس كالمندجات والرب كالنفيل التيرات المساركة والمارية -679621300

حوالهجات اله اطاف شوکت، نفی م تب خاند، لا بور، الفیصل ۲۰۰۳، من م م المن چند دُا مَرْ ، تحقیق کافن، ۲۰۰۷ء، طبع سوم، حر ۱۸ اسم بيشرن ١٨٠٠ و ١٨٠٠ م به سرم س مجر طاہر قریشی مسام بحوالہ احمد مشتن ق ، اردو میں وضاحتی کنابیوت برخ نی دیلی جلد ۹، تاریخ و دری ۷۰۰۲ء، ص کا ۵- عالى، حيت جاويد، لا بور، عشرت ببنشنگ باؤس، اعام، باردوم موم د عبدالحق مولوی مقدمه قاموس الکتب، کراچی، انجمن ترقی اردو پاکتن برد 11 5. 5. 7, 6 \$ 15.)( ) ربواد مربر المربی الم المربی الم المرابیکن بکس، بار اور میر ایر اور میر من من المناعلم كتب خانه ومعنومات بخلينكي پېلو، له مور، اكادي انتهام يت كرونا ومعتوبات ، ۲۰۰۹ ، عمل اتنا ۹۔ ایس ایم شہر بھی ق ف کے کی تیاری یا شخش جمویز، مشمولہ اردو تعیق نیا مقیت) مرتبه دُاکنز عطش در نی، اسلام آباد، مقتدره تو کی زبان ۳۰۰، مورد.

### تذوين

النین کی طرح تدوین بھی ایک ایک سرگری کا نام ہے جس سے بم پرانے نسخوں،
اور علم وادب کے چھے بوئے خزانوں کوسا منے لاتے ہیں اور ان کو تر تیب دے کر
افوہ من اور کا رشتہ موجودہ ادب سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، یا زبان کی نشوونی اور
ان کا رشتہ موجودہ لیتے ہیں۔
ان کنٹوں کے ارتقا کا جائزہ لیتے ہیں۔

منن اس عبارت کو کہتے ہیں کہ جسے ہمانی سے پڑھا جا سے اور قرائت کے دوران اس من اس عبارت کو کہتے ہیں کہ جسے ہمانی سے تعلق رکھنے والی وہ عبارت مراد لیتے ہیں جس کا نہر ہو سے مثن سے ہم تاریخ یا ماضی ہے تعلق رکھنے والی وہ عبارت مراد لیتے ہیں جس کی خاص مو۔ من مقدود ہو ہے دریافت کیا محاور بو تحقیق اہمیت کی حامل ہو۔

و المامن

مرین متن کا تعلق بھی تحقیق ہے ہے۔ یہ ایک ایسا کام ہے جس کے بغیر زبان واوب زیری بقمل رہتی ہے۔

تر ہم منی ذخار کئی صداقتوں اور رین کے مال ہوت ایں ورجن سے شین کرنے و وں اور شیخے وں کو بہت سامواوملی سے دین رشید صن خاں

> " هَ أَنْ مَا مِن مِن مِن مِن اللَّهِ مَن مِن اللَّهِ مَن مَا أَن مَا أَنْ مَا أَنْ مَا أَنْ مَا أَن مَا أَن م مَنْ أَنْ اللَّهِ مَنْ مِنْ مِنْ مِنْ مَنْ مَا أَنْ مَا أَنْ مَا أَنْ مَا أَنْ مَا مَا مِنْ مِنْ مَا أَنْ مَا

かっこう、一致ははっかったが

کچھامد کی مثن ہوتے ہیں ایک شخص ہوتا جاتا ہے اور دوسرا کھتا جاتے ہے۔ اور کھ سنتا ہے وہی مکھتا بھی جاتا ہے تو اسے تقلیدی مثن کبنر زیادہ من سب ہے۔ اور اور بھی محمد یول تک سیند در سینہ 'ور زبان بہ زبان ہوتے ہوئی شکل میں سامنے تھے جی ۔ (۳)

سید در سید آن و لے مثن کو تجریز کرتے ، تت مسنف اپنی عرف ہے بھی زیارہ شمل کر سکتا ہے ہنر س میں احتیاط یازم ہے کہ مثن کی صد تت کیا ہے۔ مذوین مثن میں فر بھی مثن ، تر تیب مثن ، تشکی مثن ، تختیق مثن ، مختیق مثن ارواؤہ م (تحشید ) کی بمیت ہوتی ہے۔ ا من اور منتا کے صفی اس بات کی ہوتی ہے کہ جب بھی کر گرمتن تر تب و بات کی ہوتی ہے کہ جب بیا ہے کہ ایک معنف کے منتا کیا رای ہوگی ، فشانے معنف کے منتا کیا رای ہوگی ، فشانے معنف کے دو نے ہے ی رای ہوگی ، فشانے معنف کے دو نے ہے ی رای ہوگی ، فشانے معنف کے دو نے ہے ی

رب ربین کا مقصود ہے کی متن کو اس طرح پیش کرنے کی وشن کرنے دیں مسئوں کے حقیق اللہ بیل کرے مسئوں کی حقیق اللہ بیل کرا بار لکھا تھا۔ اے متن کی حقیق اللہ کی از بانت کا عمل بھی کہا جا سکتا ہے اور اسے منشائے مصنف کی بازیانت بھی کہہ کہتے ہیں ہیہ بات شروع ہی میں وابنی ہوجا ، جا ہے کہ خفیق اور تدوین میں بنیادی حقیقت منشائے مصنف کی ہوتی ہے۔ اور بہتی کہ میں کہ تقطر نظر سے متن ہمیشہ مصنف کی مکیت ہیں کہ میں کہ میں اور تدوین کے نقطر نظر سے متن ہمیشہ مصنف کی مکیت ہیں ہیں کہ اور اس

معنف نے جس انداز میں عبارت ، اقتباسات کو بتایا، جس طرح الفاظ کو استعمال کیا معنف کے جس انداز میں عبارت ، اقتباسات کو بتایا، جس طرح الفاظ کو استعمال کیا ہے: اور مردان کی صحت کا خیال رکھتے ہوئے متن کو ترتیب دینا جائے:

تفیف مصنف کے افکار ، معتقدات اور اس کے خاص انداز کا مجموعہ ہون ہے۔ خابر ہے کہ خیالات کو الفاظ کے واسطے سے پیش کیا جاسکتا ہون ہوسکتا ہے ، اس لحاظ سے عبارت کشرالمفہوم ہوسکتا ہے ، اس لحاظ سے عبارت کشرالمفہوم ہوسکتا ہے ، ورکشر الحجت بھی۔ مرتب کا سے کا مناس کہ وہ ان تمام مذہ بیم کا یا جبوں کا تعین کرے جن کو اس متن سے وابستہ کیا جاسکتا ہے گر اس کو ان فاق کے متعقدت کے اور بیان کی تہدشین وسعقوں کا یعنی وسع امکا تات کا عرف ضرور ہوتا جا ہے۔ اگر وہ امکا ٹات کی وسعت سے ہم آشنا کے عرف نے سے آگر وہ امکا ٹات کی وسعت سے ہم آشنا کے عرف نے ہوتا کی کے مناف ہے۔ اگر وہ امکا ٹات کی وسعت سے ہم آشنا کے عرف نے ہوتا کی کے مناف ہے۔ اگر وہ امکا ٹات کی وسعت سے ہم آشنا کے وہائی کے مناف ہے۔ اگر وہ امکا ٹات کی وسعت سے ہم آشنا کے وہائی کے ہوتا کی وسعت سے ہم آشنا کے دوران کی کو اس کا کہ کا کہ کو اس کا کہ کو اس کا کہ کو اس کا کہ کہ کو اس کا کہ کو اس کا کہ کو کہ کی کے کہ کو کہ کا کہ کو کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کے کو کہ کا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کا کہ کران کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کر کیا گور کی کے کہ کو کہ کا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کر کو کو کہ کر کو کہ کوران کو کہ کوران کو کہ کوران کو کہ کور کو کہ کور

بن کے غافہ اور اس کے تمام مفاہیم ہے تنائی ہو جو کہ مکن طور پر اس النظامے منافظة ہوں تنائی وہ منافظ ہے منافظة ہو منافظة ہوں تنجی وہ منتائے مصنف کا خیاں رکھ سکتا ہے۔ وہ آلمام رشیتے اور انسل کات جو رائی انہوں کے ان خافہ ہے ہو سکتے ہوں اس کی نظر میں ہوں اور وسڑس میں ہوں تنجی وہ

روستال عند بلدكرتے ہوے تی نے د كو قدم ور معنور ، بین ایک مقن بیل عبرت مجھ ہے اور ای مقام پر دوم سے شار چ کے اور اگر مصنف کے پیمے مسودہ نقل کیا ہوگا۔ اور اگر مصنف کا نونس بعنی مصنف نے پیمے سند اس نیز سے مصنف کا نونس ے۔ کی مسلم اس نے اور ہمارے نئے کے درمیان بے مرز ا کا بورا بوراامکان کہا صل نئے اور ہمارے نئے کے درمیان بے مرز در قل بوتی ربی بو\_(۲) ہوئی ربی ہوئے۔ یدوین کا مقصد متن کو منشائے مصنف کے مطابق یا اس سے قریب ترزیا پٹی کرنا ہے۔ (۷) یہی مذوین کا مقصد ہے اور یہی فرض وعایت۔ رہ ہے۔ رہے ہیں جھے کو بدلنے یااس میں کوئی تبدیلی لانے کا افتی میں اس میں کوئی تبدیلی لانے کا افتی میں ا کیونلہ ک معمد کو پیش نظر رکھنے کے مقصد کو پیش نظر رکھنے ہے۔ والے سے قاری کا خیال نہیں کرتا بلکہ مصنف کے مقصد کو پیش نظر رکھنے ہے۔ والے ار ایک لفظ بھی بدل دیا جائے جاہے وہ مترادف بی کیول نہ ہوائ سے شور برائی آبائے گی اور اس کا تنوع بھی متاثر ہوگا۔ تدوین میں بنیادی اہمیت مدون کی نہیں اور نہ ہی معنی ومفہوم کی ہے بکدائم نیا الله لا کی ہے جو کے متن میں مصنف نے استعمال کیے ہیں۔ کیونکہ الفاظ ہی کاربانیا بیش کیا جاتا ہے۔اس حوالے سے معتبر متن اور کلام کو چیش ظرر کھنے ضرور کی ہے۔ بتھاس کے املاکو بھی جو کہ مصنف نے خود استعمال کیا ہے، اے دور جدید ک تہ ضوں کے مصریق مدلنا درست نبیل ۔ سَلَىٰ كُولَدِ مَا الدارْ كِيل ع اللهِ بِي عَلَى إِلَّهُ وَمِلْ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ زانے کی او اور کربت کے معابل بی صل جے ان بی فرف سے ان می دارا جا۔ اُر مکھنے والے سے منطی موٹی ہے ار تابت کی منٹی ہے تب مجی زوادہ

ردن و المرسن كوند جيزا جائد ن المنتقل صورتول کی وضاحت کرناتخشید متن کهر تا ہے۔ حاشیہ کاری تروین متن بعد ما سید کاری مروی المیت کی حامل ہموتی ہے۔ قدیم زیان میں، مدینی اصبول وضوا جانبیں رخینہ میں میں میں کی ملے جانبی کے ایس میں ماری اصبول وضوا جانبیں رافع کی مرضی ہے کئی طرح مکھ لیتے تھے اور عمور الناظ کو ملا کر لکھنے کا روان فی محتی کا روان خ کی این میں رکھا جائے، اور تروین متن میں ای اللہ کو برقر ار رکھنا من ب نائی ہے۔ میں میں اور اس کے مندرجات کے حوالے سے دوسری علمی واد بی معلوہ سے بھی ر ایک متنوع کام ہے جس کی تحدید نبیل کی جاعتی۔ اس کا انھمار مدون ک ن زنی و قری قابیت اور علمی استطاعت پر ہوتا ہے۔ تعیقات متن اور تحقید نگاری میل کی با تیس مشترک بین ، مگر تعدیقات نگاری کے حاشہ الدن الك تقض جي -تعليقات نكارى مدون كالمى اورمعالدتى ابيت عقى ركمتى ے۔ متن کے حوالے سے کئی مباحث اور اضافی باتیں ہوتی ہیں جنھیں متن سے ہٹ کر بین ز: نمروری ہوتا ہے تا کے متن کے ساتھ ساتھ ان حقائق کو بھی سامنے رکھ جائے قو متن کی الناحة زياده بهتر انداز من بوسك أل تى بھى متن كے حوالے سے تہذي ، عاجى يا شافتى حوالوں سے منتف مرحث لازى ہیں تے جنعیں تعدیقات متن میں شرمل کیا جائے گا، یعض اوقات متن کی عبارت سے کی النازين المرتفي مرت كى طرف اشرومتا ب،ان اشارات كوتعليقات مين يون كوجائ المدبت ع فكرى اور فني مباحث بهى توجيطاب بهوت بين جنفي متن بين شاط تنبيل كياج مكن أرتعية ت كذر يعان كي وضاحت ضروري ب-بعض شعراء اورمش بیرے کدم یا متن میں اس وقت کی تاریخی ، ندبی یا سای شخصیات المراهمة عورت كالراء من تم مر معومات عنيقت من وى جائيل ك-

صرح اللااور تنشط

وت کے ساتھ سی تھی زبان کے اما اور رسم النظ میں تبریبال ا ولت کے علاوہ مختلف علامات میں بھی تغیر آجاتا ہے۔ اس لیے متن میں اس ہیں۔ اس مے معادہ دوالے سے سائل سامنے آتے ہیں۔ جنعیں کوشش کرکے قدیم ترین ننے یا معن نغ كرو عدوركاماتا ع-الما ادرات و مع نه بوكه الما يا الفاظ مين ردوبدل بوج عـ قياس اس وقت كام مر کا دائرہ آنا و جا سہ ہو سے میں ہے املا کی غلطی ہوئی ہوگی قیاس سے کہتا ہے کہ رمز ہوگی تیاس سے کہتا ہے کہ رمز ہ اور لکھنا چاہتا گا کرے یہ اس کون سالفظ مصنف لکھنا جاہتا ہوگا۔ جیسے نقر کھنا نہاں کون سالفظ مصنف لکھنا جاہتا ہوگا۔ جیسے نقر کھنا نہاں اورنذر لکھا گیا ہو۔اس حوالے رموزاوقاف بھی کا آمد ہو کتے ہیں۔ اگرمتن کے حوالے سے کوئی نئی باتیں شامل کرنی ہوں تو انھیں تغیمہ جات یہ دو عاسكا بي ميمه جات متن كو مجھنے ميں مدو دے سكتے ميں -ان ضميمہ جات مرمز تشریحات کوہمی شیل کیا جاسکتا ہے۔ رموز اد تون، اعراب اور مختف علامات کا استعال متن کی قرائت میں ہوریہ ن كرسكا ہے ۔ تدوين ميں الفاظ ك شكل وصورت كو بڑى اجميت حاصل بوتى ہے۔ كيدين لکھا گیا ہوگا اور اس کا درست املا کیا ہے؟ بعض او قات ایک جیسے امد والے الفاظ میں ر پیدا ہوجاتا ہے اس ابہام کو دور کرنے کے لیے قر اُت اور جملے کی ساخت ہے مدن ان مانے کی کوشش کرتا ہے کہ مصنف نے فقط کو کس مفہوم میں استعمال کی بوال اللہ سح (حادو) یح (صبح) علم علم ، پر (اویر) پر (اژینه والے)۔ الفاظ كالساني حثيت، ن كي نوعيت ور غوي ومعنو كاحوالے ہے تفہم ترنب منيا اہمیت کی حال ہے۔امدا اور قر اُت کا آئیں میں گئر تعنق ہے۔ بقوال تنویر احمد عنونی "جب الماني المحقيق على معم سفح يتخفس وتجسس كے نتيج ميں كي لفظ ك قرأت كانتين ہوجائے اور سے معنیٰ کر آشیم میں کوئیا شکال وقی یہ رے والے محقیق عین کہن زیادہ من سب ہوگا۔'(۱)

بدن رقات ای ہوتا ہے کہ ایک شاعر کے کلام میں دوسرے شاعر کا کلام شامل ہوجاتا بدن رقات ایک شاعر کے کلام میں دوسرے شرعر کے کلام کے اجزا کو بھی سلیحدہ کرتا ہدون کر کر آیک شاعر کے کلام میں دوسرے شرعر کے کلام کے اجزا کو بھی سامنے رکھنا ضروری آیک ایم کام ہے ۔ ای طرح اس کے مختلف ننخوں کو بھی سامنے رکھنا ضروری کی جانب کے علاوہ تشدید ، کا ما اور مختلفات کا استعمال بھی اہمیت کا حامل ہے۔ الفاظ کو معنوی عدا ہے ۔ استعمال کرنا احسن سمجھا جاتا ہے۔

رسداحمر خال نے اردو میں سب سے پہلے تحقیق کی طرف توجہ دی۔ انھوں نے قدیم عن کی زیب وقد وین کرکے اپنا نام اردو محققین میں شار کرلی۔ جام جم، آٹارالصناوید، نھبت حمیہ سرسید کی ایک تصانیف جیں جن میں تحقیق رجحانات پائے جاتے ہیں ۔۔تاریخ غیرز ڈی ، آئین اکبری اور تزک جہ تگیری کے متون کی انھوں نے تھیج وڑ تیب کی ۔ یہیں فیرز وزتیب کی شروعات ہوتی ہے۔ (۱۰)

مودی عبدالحق نے قدیم متون کی با قاعدہ ترتیب تدوین کا آغاز کیا۔انھوں نے بہت ا عربانے مخطوعات کو تلاش کرکے انھیں تدوین اور طبعت کے مراحل سے گزارا۔ مختی وقد دین میں حافظ محمود شیرانی اور اقمیاز علی خال عرشی (۱۹۰۴ء۔۱۹۸۱ء) کے نام بین کے صل بیں۔اقمیاز علی خال عرشی نے تدوین کے حوالے سے جو خدمات مرانج م دی بی نعوں نے ردویش تدوین کو وہ عمول دیے جن پر تامیح جا کر قدوین کی عمارت کھڑی

"ردو میں جس حرح وبی تحقیق کے روایت سرز شیر انی صاحب میں " کے حرح میں مثلی میں مواد تا امتیاز کی حرح کے دوریت سرز شیل میں مواد تا امتیاز

علی خاں عرثی کی مربون منت ہے عرثی صاحب نے جو کام کے ان علی خال کرت ک میں اسلولوں کو اور طریق کار کو رومین سر کرایا۔ان کاموں نے مذوین کے اصولوں کو اور طریق کار کو رومین سر کرایا۔ان کاموں کے معلی مکا تیب غالب، وستور الفصاحت، تاریخ مین ی مرتبہ کتابوں میں مکا تیب غالب، وستور الفصاحت، تاریخ مین ی مرتبه مایدن اور دیوان غالب ایم آن بین معیاری اور من لی حشیت رکعتی بین سان اور دلون علی اردو میں قدوین کی روایت کی تفکیل کی ، اسے نشوون بخرم الالال المراقع متنول كالمعج وترتيب كے جوطراقة كار موسكتے ميں النا الله روشاى كرايا\_"(١١) خارجي وداخلي شوابد متن کو برجة وقت اوراس کے حوالے سے حق کی کوسا منے السے وقت مق نے کنے والے تھ کی کو دافلی شوایر کہا ج تا ہے، زب ، می درات یا الل کا ج روا م کے معے واضع میں دور ہے تعلق رکھٹا ہے۔ واضی شواہر کے ساتھ ساتھ فریقی شواہر سے التھ ساتھ فریقی شواہر سند روم عنون عرال حواے عوام بھی اکٹے کے جاتے ہیں۔ نے واقعات اور ان کے ربط اور دور ، افراد کو ٹو فاعر رکھ۔ اک سے میں تھ میں تھے گونو افراد تحقیق واے کے سائل کو بھنے بی المیں کامیان ٹی۔ تقدمتن: مرون متن کے حوالے سے تقیدمتن کی جمیت اپنی جدمسم ہے۔ان مراق ا ما فذات اور معدور كي بات كي جاتى جاتى شوايد بم ين شرير و كيت إلى او كالمتن ين ا シューニをいしとならからいだってきるのでは、 تربر ما ورو و على تقيمتن كروب عن مرقل عرب مرتوب ما والروي ي عربي أر يم يكري در ال وريخي و من هذا الن والن على در الماري -- 700 -- 12 15- 11

نا: بی متن کو بنیادی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔متن کو سامنے رکھ کر اس میں موجود الله المراس ك بارك من شوابرا كفي كي جات ين-یں وہ ہے۔ میں شن کے مللے میں مندرجہ ذیل امور اسای اہمیت رکھتے ہیں۔ منین شن کے مللے میں مندرجہ ذیل امور اسای اہمیت رکھتے ہیں۔ من ريئيت (عدود) كالتين ون داخافات کی نشان وہی جس کے ذیل میں تقرفات کا مطالعہ بھی آتا ہے ش جم شده سلسلوں کی بازیافت مْ ذَنَ كُنَّ كَى جَبْتُو اور حِيمان مِين و من کے نقط نظر منی ہیں کی دو بہت ہی واضح صور تیں سامنے آتی ہیں۔ من کی ہیت کا تعین ہوسکتا ہے اس کے مقابلے میں غیر منضبط یا منتشر متن وہ ب ے اجزامنتشر ہوں اپنی تمام اور اصل صورت کے ساتھ موجود نہ ہوں۔ ے ملے تومتن کے موضوع اور اس کی ہیت کا تعین کیا ج تا ہے متن منظم بھی یں ہے اور منتشر حالت میں بھی دونوں صورتوں میں اس کی ترتیب میں تحقیقی عوال کوسا ہے ر دی ہے۔ منتشر متن کور تیب دینے میں بہت کی باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ منتفر متن میں ایا بھی ہوسکتا ہے کہ کھے جھے کم ہو گئے ہوں متن کے ان کم شدہ حصوں ره ان کی جنبو میں تحقیقات کرنا اور حقائق کی جھان بین کرنا بنیادی اہمیت کا حال متن کے مم شدہ حصول کی تاش کے لیے متن کے مختلف تسخوں کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ ورارے متون سے بھی مدوں جا عتی ہے۔ اگر کی ویوان سے پچھے تھے ضافع ہو کیا ہے تواہے فن رم کی ورمذ کرون میں ہی تی کرنے کی وشش کی صفح ہے۔ ک طرح للمی براغس و رفتن نسخ میں بھی فرق ہوسکتا ہے ، فتنب متن میں بہت ی ایک ر المار نین ہوئیں جو کہ آئی ہی انس میں موجود ہوگئی ہیں۔ المار نین ہوئیں جو کہ آئی

تحديق متن ميں متى هاكن اور متى روايتوں كو بھى سائے ركھا جاتے تني منون اور غنظ روایتوں کی نفان دہی بھی ضروری ہوتی ہے۔ منون اور غنظ روایتوں کی نفان دہی بھی یں. متن میں سب سے پہلے اس بات کو دیکھنا ضروری ہے کہ اس کا دوری س تاریخ کونکھا گیا، کب لکھنا شروع کیا گیا اور کب اس کی تعمیل ہوئی۔ س تاریخ کونکھا گیا، کب انداز انداز کیا گیا اور کب اس کی تعمیل ہوئی۔ اری وسط میں ماریخ کے تعین کے ساتھ ساتھ ایک اہم چرمتن کی استاریخ میں ماریخ کے ساتھ ساتھ ایک اہم چرمتن کی استار اری ابتدایا اختیام مین قطعه تاریخ لکھ دیا جاتا ہے جس سے میتاری ابتدایا اختیام میں قطعه تاریخ لکھ دیا جاتا ہے جس سے میتاری مور بعض محول فی ابتدایا میں ایک کیا گیا یا لکھا گیا۔ بعض اوقات دیباہے میں ابھا ہے کہ اے کب شروع کیا گیا یا کمل کیا گیا یا لکھا گیا۔ بعض اوقات دیباہے میں ابھر ك تاريخ كوواضح كرديا جاتا --ج الووال مرميا بالمهم المنطق كل تاريخ ذال ويت بين جم من المنظم الواتات كاتب حفرات بهي المنطق كالماريخ ذال ويت بين جم من بيا با كه يمتن ك كتابت كيا كيا-من اب تاب ہے آخر میں لکھا گیا تر قیمہ بھی متن لکھنے کی تاری کے تعیبہ ر ای طرح کتاب کے آخر میں لکھا گیا تر قیمہ بھی متن لکھنے کی تاریخ کے تعیبہ ر اگر تاریخ متن کے حوالے سے داخلی شواہد نہیں ملتے تو پھر خارجی ذرائع استہ موں مے۔اس میں سنین کا تعین اور زمانی حوالے سے اس کے عہد کا پہتہ چاہا ایک رہز براری ہے۔جو کہ مدوی عمل کے لیے ضروری ہے۔اس سلسلے می مذکرول ، تریز خطوط کا مطالعہ بھی اہم ہوسکتا ہے۔ قدیم دور کے اخبارات یا قلمی رسائل کے متن انہ كاتعين بوسكا ہے۔ كيونكہ بعض شعراء كا كلام اخبارات ميں شائع ہوتا رہتا ہے۔

# Stranger

#### مدون کے اوصاف

> ب فرور ک جی۔ ب مرون کو پرانے علوم سے وا تغیت ہونی جا ہے۔

م چوکہ قدوین میں زیادہ تر واسطہ عربی فاری کے متون سے بھی پڑتا ہے لہذا مدون کو اور تاریخی کتابوں میں متن فاری کوان زبانوں پر عبور ہونا چاہئے۔ کیونکہ اکثر تذکروں اور تاریخی کتابوں میں متن فاری زبان میں متاہے۔

م قدیم ادب اور پرانی کتابول مخطوطول اور تذکرول سے گہرا شغف رکھتا ہو کیونکہ مراس مطبوعات اور تخلیقات سے واسطہ پڑتا ہے۔

میں مذوین کرتے وقت مذکورہ مصنف کے دوراس کے خاندان، اس کے اسا تذہ اور ان کے ٹاگردول کے بارے میں مجمی معلومات رکھتا ہو۔

د. جن دور کے متن کی تمروین مقصود ہو اس دور کے سابی اور تاریخی صلات کا مقاعه کیا ہوا ہواوراک دور کے معاصر اوب پر بھی گہری نظمر رکھتا ہو۔

المعان مم نطوا الما اور زموز و وقاف الشحيب استعاره ، غاظ وتراكيب كاباري

مين اجها خاصاعكم ركفتا ہو۔ ما خاصاعلم رضا ہو۔ اس دور کی زبان اور زبان میں رائج ان الفاظ ہے آگا،ی رکھتا ہوج مرکز مروك اوع ين-مزدک ہو چلے ہیں۔ عرب چونکہ مذوین میں کلیات اور دواوین بھی مرتب کرنے پڑتے ہیں، اور دواوین بھی مرتب کرنے پڑتے ہیں، اور دواوین بھی رد صنے پڑتے ہیں! کے جو کہ اشعار پر جنی متن کی مدوین میں کی اشعار کر جنی متن کی مدوین میں کی اشعار کر جنی متن کی متن کی اشعار کر در سعے متن کی تقویم کی اشعار کر در سعے متن کی تقویم کی در استان کرد در استان کی در استان ک وزن، بحر کا مح ادراک برت و قیاس کے ذریعے متن کی تقیم کرنے کے ایک دراک مرائی اور ایک میں تو قیاس کے ذریعے متن کی تقیم کرنے کے الیا اور کی وزن کالفظائی م ات کاعلم ہونا ضروری ہے کہ اس جگہ پر کون سااور کس وزن کالفظ آئے۔ ات کاعلم ہونا ضروری ہے کہ اس جگہ پر کون سااور کس وزن کالفظ آئے گا۔ اسم مونا سرورون من ای وقت درست طور پر لکما جا سے گا جب بر برابرا ہو۔ ۸۔ زیادہ رمخطوطات دکی دور کے حوالے سے موجود ہیں ، اس دور کے ہے۔ ر تیب دھیج کے لیے ضروری ہے کہ مدون دگنی زبان سے واقف ہو۔ ویب مختف امناف ادب اور امناف کی ممکنی تفکیل کے بارے علم رکم اور ا۔ علم بدیع، اور تاریخ مولی کے نن سے بھی وا تغیت ضروری ہے۔ اا۔ مثنوی، مرثیہ اور دیگر اصناف کے ضروری لوازم جانا ہو مشول میں ولادت مواری، تقاریب وغیرہ کی ترتیب سے وا تغیت رکھا ہو۔ ١٢ فربنك مازى كالم علم عدوا قنيت بمى ضرورى عد ۱۳ واستان کی مذوین کے سلسلے میں قصہ نگاری، موسیقی اور داستان میں تزیز نگاری کی اہمت ہے واقف ہو۔ ١١٠ کي مذکرے كے متن كي مذوري كے وقت ضروري ہے كه أس ور سال تذكرول كوبكى من من ركا ورهي كالحري وسي كام سن كالما الله

هين ار پر وان مشن 163

#### حوالهجات

راد بی خان، ادبی تحقیق ، مسائل اور تجزییه به کعنو ، اثر پر دیش اردو کا دیی ، ۱۹۹۰ ، سی ۱۹۱ ار میں ہور اور علوی، متن اور روایت متن مشمولہ آزادی کے بعد دبلی میں اردو تحقیق مرتبہ مرور المرور الم

والزويد المان ، قدوين ، تحقيق ـ روايت ، و، بلي ، الس ا \_ پليكيشنز ، ١٩٩٩ ، م مهم

و المار المجم: بنیادی نسخه مشموله آزادی کے بعد دبلی میں اردو تحقیق مرتبه ڈاکٹر تئور احمہ

مزن دیل ، اردواکادی ، ۱۹۹۰ و، کر ۲ ک

ر باردن خال، منشائے مصنف کا تعین ،مشمولہ تدوین متن کے مسائل، خد بخش لا تبریری

more 19AId 19 of the St

٨ يزراح علوى اصول وترتيب متن عص ٢٠٦

اربیدس فان مقروین محقیق \_روایت ، ص ۲۷ کا

ا براکل، آزادی ہے قبل اردو تحقیق ،نی دبلی ،ایم آر بہلیکیشنز ،۲۰۱۳ ، مسس

اله رشد حن خان، مروین متحقیق به روایت ، ص ۹ ۷

الما يُرُّه بن اردو تحقيق على گرُه ه ميكزين ١٠١٠ ، خصوصي شاره ، ايديير محمر عمر ان خان ، على گرُهه،

الم يغوري على ١٢٨٤

## دستاويزات اورمخطوطه شناسي

مروکارائیں۔ مخطوط کے قتم کا ہوسی ہے، تلمی نیخ بھی ہوسکتا ، یوش میں ہوئی ہے ورقی کاریار

المن و حدوی بونهی بوی می کی جو ( ای شن کا رون کی ویال می الله الله و این کی ویال می الله و این می الله و این می الفوط و حد این الاون کی ویدین الله و این الله و اله و الله و ال

الله والما من الما يسترا المان المن المان المان

عن المراسة المارين ملين الأراق 是三人社

ربديا

محتق سے دوران مواد اکٹھا کرنے میں مندرجہ بالا اقسام کے مختف مخفوعات اور بنادرات عاصل ہوتے میں ، اب اہمیت اس بات کی ہوتی ہے کہ یہ چایا جائے کہان می سے درست اور سے الاصل مخطوطات یا دستاویزات کون کون کی ہیں۔ شی سے درست اور سے بقول وْاكْمُرْحْسْ اخْرْ مْكُ:

"اگرایانی ال جائے جے مصنف نے خود ویکھا سے یہ خود اے تحریر کیا ہے تو وہ سب سے زیادہ مشند ہوگا ،تگر استناد کے بیدر جے مواد منے پر المعنى كون تاريد

ب سے پہلے تو یہ پہت جو نا ضروری ہے کہ نسخ کتن یران ہے اس کوجانے کے لیے تبن درم نه کو کی مختف اووار کے حوالے سے تاریخ سے والفیت ضروری ہے۔ کیونکہ ایک الاسكانفوجات يا تلمي وعلى وحترويزات كوأس دوريش رائج طريق كتابت وانديز فضاطي ادر م ناے بیج ، جا سنت سے کہ اس مخطوطہ کا تعلق کس دور سے ہے۔ ای طرح الما اور نفظوں المناع عام يق ع محل ك مخطوع و بين ، بات ع كال ال المعن من ورع ع-

معروف کاتبوں اور ذہ طوں کے کام کے بارے یم محق کو کہا ہے۔ - とびれこれがんなころうとからく بے پی مخفو مے کا ہرور ق اہمت کا حال ہوتا ہے کوئد کا ۔ اور ب سے چھے ہے۔ اس کے چھوڑ تا ہے کہ جس سے اس کی قدارے کا تھے اس کی مرات کا تھے اس کی قدارے کا تھے اس کے اس کی قدارے کا تھے اس کی مدارے کا تھے اس کی مدارے کے کہ مدارے کی م روشان کی بہی ن بھی مخطوط شنای میں کارآمہ ابت ہوتی ہے، کیونکہ مختف اوتران ادورش مختف سم كاردشان استعمال كرتے رہے ہيں۔ کر فضف می دوست کے سے دور کا تعین کرنے میں مدودیتی ہے، کیونکہ مرداری کا عندی ہے، کیونکہ مرداری ے دوسور ل پہنے نبیں رہا ہوگا۔ ای طرح مخطوط شناس کا غذی کہ جنگی ہے بھی کا غذے کہا ہونے اوراس کے دور کے تعلق کا پینہ جلاسک ہے۔ روں سے مخطوطوں کو پڑھنا ایک دشوار کام ہوتا ہے کیونکہ کی سوسال پرانے مخطوطات است شرادر خته ہو بچے ہیں کہ انھیں پڑھنا تو در کنار کھولنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، اس میں بجی ا بات كا احمال ربتا ہے كمبيل كاغذ يحث ندوائے۔ دئی مخطوطوں کے حوالے سے سیدہ جعفر لکھتی ہیں: "ومحققین بھی جھوں نے سالہا سال دکی ادب پر کام کیا ہے،ان قدیم مخطوطات کے عطالع میں دفت محسوں کرتے ہیں کیونکہ کا نذکی کہنگی ، زبان کی اجنبیت اور خط کی قدامت کے باعث جگہ جگہ ناطقہ مر بریان اوجاتے۔"(۲) کیونکہ ان مخطوطوں میں کا تبول نے جو گل کھلائے ہوئے ہوتے ہیں ان سے برمنے میں خاصی وقت کا سامن کرنا پڑتا ہے۔ قلمی شخوں کے زمانے کے تعین کے بارے میں ذائع حن اخر ملك لكهة بن "قلمی ننوں کے زمانے کا تعین بے حد ضروری ہے اگر کی شعر کے ایک سے زیادہ دواوین ہوں تو زمانی تعین اور بھی ضروری ہوجاتا ہے

معقيل اورتدو ساتن شعروں ے تائج اخذ کرتے ہوئے غلطی کا امکان رہتا ن المعدة تعين بهترتو يبي ہے كمتمام مواد سامنے ركھتے ہوئے اور حقائق كى رونى ور عوالے سے استعمال ہونے والا کا غذبالم اور روشنائی، برعبد کے قلم ، کاغذ و الملک اللہ اللہ میں سے ممل طور پر آگاہی کے لیے اس کی قرات کومکن بنا ا ہوتا اں مخطوطہ کا عہد اور اس کے پس منظر کے بارے میں ضروری حقائق بنا ہے۔ بنی ونات مخطوطے میں کوئی بے معنی یا منا ہوا لفظ آجا تا ہے اس بے معنی لفظ کی جگہ ال کا پہنہ چلانا تحقیق کی ذمہ داری ہے مگراہے تیاس کی مرد ہے مکل یں ہے۔ روز انسے نہیں اس سے تحقیق کے مزید در دازے بند ہوجاتے ہیں۔ جن ادقات متن میں تصرفات کی وجہ ان متون میں املا کی غلطی بھی بنتی ہے، املا کی غلطی دے نظیمی میں نہیں آتا کہ کیار ہا ہوگا۔ بعض اوقات بے احتیاطی بھی متن میں کسی خلا کا ح راه دار ہرے میں متن کی تحقیق کے لیے جدید فورنسک آلات استعال ہورہے ہیں۔اس میں ، ذنه الله كال كوس من تبديل كرف والا آله (انفرا ريد الميج كورش)، دوچشي خوردين پنائم البروسکوپ)جس میں دوگناہے لے کر جالیس منا تک چیز کو بڑا کر کے دھانے رية كالغيري عدمه (زوم كينس) ركابو\_ (۵) فرریمشین کی مدوے ہم متن ہے منائی عمیارت یا الفاظ تک پہنچ کتے ہیں۔ بدوو الزراشاني والله الك كرك وهاتى ہے كيونكه برروشاني الك الله كيميكل سے بني بوتى نا الذائي كارنگ ايك بھى ہوت بھى ان مين كيميكل كے فرق كو انفراريثر كى مدو ہے الگ مار کو جا مرت ہے۔ ای قتم کے آیات کا زیوں کے رجنزیشن فمبروں کی تعمدیق کے لیے اً نفن کے جاتے ہیں جنعیں کر چ کریا ہی تھم کی روشنائی کی مدوسے تبدیل کیا گیا ہو۔

منتن ارخور یا سے تقید اور ترتیب و مدوین کے فن سے آٹ کی اور اس منتن کو جان کے ان سے آٹ کی اور استان کو بات مراک کو بات کا میں مراک کو بات کا میں کا میں مراک کو بات کا میں ک میں ہو چاہیے۔ ریب دقہ دین میں کی تئم سے مسائل کا شکار ہوتو اپنے مسائل کو بہتر طریقے سے لا رجب وقد وین بیل کی جدوہ بہتر طور پر کی مخفوطہ یا مقن کور تیب اسرار اللہ المبات رکھنا ہو۔ اس کے بعد وہ بہتر طور پر کی مخفوطہ یا مقن کور تیب اسرار استان ے زار ساتھ -عقید کے ساتھ ساتھ اے عمر اس نیات، علم مسکو کات، علم بیان، عمر و ہن، قانین این عقید کے ساتھ ساتھ اے عمر اس نیات کا ایک محقق کے لئے ضرور کی اور ساتھ ایک ایک محقق کے لئے ضرور کی اور ساتھ کا ایک ایک ایک ایک ایک محقق کے لئے صور ایک اور ساتھ کا ایک ایک محقق کے لئے صور ایک اور ساتھ کا ایک محقق کے ایک محتق کے ایک محتو کے ایک محتق کے ایک محتو کے ایک محتق کے ایک محتق کے ا مخطوعے کو بہتر طور پر جان سے گا۔ - C 3 84 5 ATTO TO TO A STATE THE STATE OF ME ر المراس في المراس المر ور حن کورٹ نے اگر مون کے اس کا در ان کا کارور -- 1. Jabres 1. 37: و نظام الله 

معن شد کی ابتدار اسلامی مکه ربغیر نام او مدر معتف ، می در د ' بارے میں معلومات بھم پہنچ کی تی ہیں۔ اندیا کے ایک کے میں معلومات بھم پہنچ کی تی ہیں۔ منمون کی مدی جمری میں عرب عمال کے ایرانی مسوکات۔ جو کے ایرانی مسوکات۔ جو کے ایرانی میں وی بڑی ہوری کریز، عبداللہ بن زیاد، مسلم ابن زیادے دور کے سکے، نکسالوں پروٹ پرین ، مربن کریز، عبداللہ بن زیاد، مسلم ابن زیادے دور کے سکے، نکسالوں پروٹ ر المراح على المراح المرا ان کا منمون نمائش مخطوطات ومسکوکات کے حوالے سے ہے جو کہ اور نینل کا ج میزین و المرام ۱۹۳۰ میں شائع ہوا۔اس میں طلائی سکوں اور نقر کی سکوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ی ایک ایم کام در الی کامخطوطات کے حوالے سے ایک اہم کام دیوان غالب کامخطوط ہے جو بنائے ایک اصلاح شدہ ہے جو کہ حافظ محمود شرانی کے باتھ نگ کی اور یہ ن کی صد سالہ بری پر دیوان غالب کے دو نئے : نسخ حمیدیئے اورنسی شیرانی متر مجھے نے نی حمدیہ بھوپال کی حمدیہ لائریں سے عائب ہوچکا ہے۔ای کے مندرجات ہ دید پر ہفتی انوار الحق اور دیوان غالب مرتبہ مولانا عرشی ہے معلوم کیے جاسکتے ہیں۔ الماه مطابق ١٨٢٦ء مين نسخه شيراني كي تمويد عمل آئي \_\_\_نسخ بجويال كي وشيون المن مور مي جوزميميس اصلاحيس اوراضاف بين نعيد شيراني كامتن ال كرموبق ب (4) しょういんきょ مجس زقی ایب لا مور نے نسخہ شیرانی کاعکس شائع کیا ہے، جس کی وجہ سے اصل مخطوط ولذي جاسكات في المن الى كے بارے ميں سب سے يہلے مولا تا عرش اور قاضى عبدالودود المعادر معومات فراہم کیں (2) نخ شیرانی میں حمیدیہ اصل سے زاید غزایات الدرت غوى مكسة بال: "نعيرُ شراني كي ابميت كا اندازه آپ لگايخ بين كداس ننخ ي

1001年10月前の中華11日本 というといいいいののからとうのからい من المرافي المعلى إلى المادي المعلى إلى المادي المعلى المادي المعلى المع روايد الل نظي المراج المراج المراض الما المراض الما المراض المراج المرا ه ده محود ثیر افی نے مخطوطات اور مستوکات کا ایک ناور اخیر والنی الار ن رجرے مل ایک برا تحقیق کارنامہ یہ ہے کہ انھوں نے بعض جمتیل کار تبرے رکے ان کے انداز تحقیق سے میں ممالی عامل رہنا کی عامل رہنا کی عامل رہنے ، وضاحت ہوئی۔ (۹)ہم ان کے انداز تحقیق سے میں مہنا کی عامل رہنے ، ذ كم نذراج لكي بن "روفیسر شرانی کا سب سے برا کارنامہ دیوان انوری کی روے التش کے دور کے ایک شاعر تاج ریزہ د بلوی کے تصائد کا تعین ہے۔ ان کر تحریرے ایک شام کے مفقود کلام کی بازیافت ہوئی اور پر معلوم ہوا کہ دوشاعروں کے کلام کے گڈ ٹم ہوجانے پران کی شاخت اور اكدورم ع الكرنے كيااصول موسكتے ميں "(١٠) مافظ محود شيراني مرحوم كا مطالعه بلاشبه بهت وسيع تفا -اگريد كها مائ كرشرني رو تے تحقیق ہے متعلق جوعلوم حاصل کیے تھے وہ کسی اور اردومحقق کونصیب نہیں ہوئے آرار كوني مالغه نه موكار وه زبان كى تاريخ ير مجرى نظر ركعت تھے۔ انھيں سكه شاك كندن اور مُبر شنای پردستری تھی۔قدیم کاغذ روشنائی مخطوطے کی آ رائش بنقش ونگار ،کتابت اور اور شاخت پر انمیں قدرت حاصل تھی۔ تاریخی لسانیات پر ان کی ممہری نظرتھی، از سے پر ' پنجاب میں اردو'ان کا شاہ کارے \_ (اا) وہ ایک ایے محقق تھے جنھوں نے اردوزبان دار کے حوالے سے تحقیق و تقیدی گرانقدر خدمات سرانجام دیں۔ اردو تحقیق کے حوالے عاز کے معیاری کام کو جتنا سرا یا جائے وہ کم ہے۔ ڈاکٹر سیدعیداللہ کے بقول:

البران کے مائے و اس کے مائے و لی مان کے مائے والی مان کے مائے والی مان کے مائے والی مان کے مائے والی مان کا م ير يد. كوئى كالحريس نبيل عى ابن ابنا عى الارتمانية ومقائلہ الم تحقیق میں تخریج کی مدد سے حقائق کو سامنے لائے اور انھون نے متنف والم محود شیرانی محقق کر کران کر اصل مدد در ہ انداز ہر است محقق کر کے ان کے اصل معنف کا سرائے نگایا اور سیندور سیند مجی و المحمد المرعلوي لكصة مين: "رونسر حافظ محمود شیرانی اردو میں اولی تحقیق کے وہ معلم اول میں جنوں نے تفائق کے تجس اور استخراجی واستقرائی نتائج کے اخذ و بنوں انتاط کے ہر مرحلہ میں تاریخی تناظر سے روشی ورہنمائی حاصل کی اور معروض طریق فکر دست گیری ونظر فروزی نے ان کی محقیقی عیار کیری ے یانے کو بلندر کھا اور زیادہ سیج اور وقع نتائج تک پہنچایا "(۱۳) رانبر شرانی ادب کے مؤرخ اور محقق ہونے کے علاوہ علیقیات کے بھی مفرد ماہر المرید شای نقش ونگار اور علم خط کی شناخت کے علاوہ اسالیب اوب سے گہری واقفیت

پر مرتد ہی کا میں و تھار اور سم حط می ساخت کے علاوہ اسالیب اوب سے گہری واقفیت کے غارہ اس مہارت کی وجہ سے تقنیفات کے تاریخی مغالطوں کو کامیابی سے دور کرنے ہوں رکھتے تھے۔ ان معاملات میں برصغیر پاک وہند میں صرف مرحوم استاد مولوی مجم فی بہت سے مجھا سکتا ہے۔ (۱۳) حافظ محمود فی بہت ایسے مخف تھے جنسیں پروفیسر شیرانی کا ہم رتبہ سمجھا سکتا ہے۔ (۱۳) حافظ محمود فی بہت ایسی مخفوطات ، سکوکات جمع کرنے کے شوقین تھے۔ جب ان کو کوئی نئی کتاب یا فورة تو ان کی خوثی دید نی ہوتی۔ وہ اپنی شخواہ کا ایک برا حصہ کتا ہیں خریدنے پر خرچ فرج کے دی میں ایک ناورونایاب کتب خانہ تر تیب وے ان کی برات انھوں نے چند سالوں ہی میں ایک ناورونایاب کتب خانہ تر تیب وے

"قیم انگستان کے زمانے میں پر دفیسر شیرانی نے قلمی کتابوں کے علاوہ لندیم مصوری ،خطاطی اور دوسرے فنون کے نمونوں کی جانج کا بردا

افيا كرسوعبدالله لكصة بن:

معین اور این کیا قلمی کتابوں اور آثار قدیمہ کی شناخت کے بارے میں اور آثار قدیمہ کی شناخت کے بارے میں اختراری می بر سے میں ہے جو ہے کار اور شاسا ہوگی تھی کہ وہ انباروں اور ان کی نگاہ اس درجہ تجربہ کار اور شاسا ہوگی تھی کہ وہ انباروں اور ان کی دور انباروں اور ان کی دور انباروں اور انباروں انبار ان کی لاہ کی اوپ سے ہی نظر ڈال کر اپنے کام کی چیز تکال لیے ھوہاروں عنے۔۔۔وہ عام خریدار نہ تنے بلکہ صاحب نظر تنے ای لیے جربر کم تھے۔۔۔وہ کا جہ چتا جو ان کی تلاش کا موضوع ہوتی تو دوآ ہے۔ انھیں کسی چیز کا چہ چتا جو (10)" = = = (01) ع فی از این کو کتابیں مخطوطات، مسکوکات اور تاریخی اشیاء جمع کرے کا بھیرانی کو کتابیں مخطوطات، مسکوکات اور تاریخی اشیاء جمع کرے کا بھیرا عالط رویر تھا۔انھوں نے بہت بڑی تعداد کی جا ندی، سونے اور تا نے کے سے جمع کے بورانے تھا۔انھوں نے بہت بڑی تعداد کی جا نبدے سے گرانی میں میں تھا۔اھوں ہے، انگلتان میں رہ کر قانون کی تعلیم تو تھمل نہیں کر سکے مگر انھوں نے مخطوطہ شنا کی اور کڑے كالمكه ضرور حاصل كرليا مِشْ الدين صديقي لكهيته بين: دوشرانی کو نه صرف فاری اور اردو زبان پر پوراعبور عاصل تو او تمام اسلام ممالک کی تاریخ سے بھی خوب واقف تھے اور خوالی مموری، نقاشی وغیره فنون لطفه ش مجمی مجری نظر رکھتے تے۔ ان دُ بصيرت ادر ژرف نگاي كاپيالم تفاكه بسا اوقات دوكن فطي نيخ أو ر کم کر بی بتا کے تھے کہ اس کا کاغذ کس زمانے کا ہے، تاب کا عبر کون ساے اور کتاب کی مدرستہ کتابت سے تعلق رکھتی ہے۔"(١١) عافظ محود شرانی محقق نہ مزائ رکھنے ک وجہ سے ہم مخفوطے، سے کی ہمانی رفت ك برك ش نهيت باريك في سة مشهره كرت - يمخفوط كالذي 「きこういちょうがいがらいがらっからしてい المان الله المراس المر これにアルルン こことをとりを

روز اوقان اور دوسری علاقوں کے بارے علی آپ کا علم بھی روزاد الله المن علامتوں کو کھے کر کی نعی قرآن کی کتابت کا مجمع زمانہ اللہ مناآپ منا کے زمانہ اللہ مناقب کا مجمع زمانہ کا مناقب کا من (16)"- E E Sur میں ان نے مخطوط شنای کے حوالے سے جو علوم حاصل کیے دو آن بھی اس محدد شیرانی نے مخطوط شنای عمر عزیز کا ایک بدا جہ رہے تی تا یں برعزیز کا ایک بردا الله اردو عی تحقیق کے شے اصول سامنے آئے۔ الله الحق الله الحق ل عبد الله موں جو اور مخطوطات تلاش کے اور انھیں تر تیب و مدوین کے بعد المرائعیں تر تیب و مدوین کے بعد المرائعی الموالات خقیق مقالات اور مقدمات بھی لکھے۔ان کی شائع کردہ کتابوں میں معراج ان کی شائع کردہ کتابوں میں معراج ان المار مل المار رور دیر ال کا بدرات ترتیب دیا۔ایک نسخه انھیں ڈاکٹر محمد قائم کے کتب خانے سے ملاجس کی لاں ہوں مال محمد انصاری وفانے کی ، دوسرا ان کے ذاتی کتب خانے میں تھا دونوں کو ان کا میں میں انتہا دونوں کو (اک میم نیزمرب کیا۔ (۱۸) بروى نبرانق، ټاریخی منطقی اور استدلالی نقطه نظر کوسامنے رکھتے ہوئے تقیقی مراحل کو ارج بن ادر هائق تک چینی کی کوشش کرتے ہیں۔انھوں نے پہلے ہی کہدویا تھا کہ النالا فقین حفرت بندہ نواز گیسو دراز کی نہیں بلکہ ان کے کسی ہم عصر کی کتاب ہے جو کہ و معوم بواکداس کے اصل مصنف مخدوم شاہ حسین بجابوری ہیں۔ (۱۹) برر عبد لی نے جتنے تذکرے تحقیق جھان بین کے بعد مرتب کے ان سب ک الے عنف ماخذات کو سامنے رکھا اور شواہد و ثبوت کو متن کے اندر سے تلاش کرنے کی 22/3 الزُّرُونَ الرُّورُ (١٩٠٣ء) اندا ال الرواك مد ووعر في فاري برغبور ركعة تقد الك عرصة تك وه رامورك

منین اور تروی می از می ریاتی کب خانے کے نام رہے۔ ریاتی کب خان ''مکا تیب غالب'' کے نام سے متروین کر کے ٹاخ رہا ہے۔ نام اور نواب کلب علی خان ''مکا تیب غالب'' کے نام سے تروین کر کے ٹاخ رہا ہے۔ نام اور نواب کلب علی خان ، کے نام سے ایک اور کتاب کور تیب ویاج رہم علی میں میں ا ہ ظم اور نواب کلب می حال ، علم اور نواب کلب می خالب کے نام ہے ایک اور کتاب کور تبیب ویاجس میں انھوں نے فرہنگ غالب کی تام ہے۔ میں انھوں نے فرہنگ غالب کے نام ہے ایک اور کتاب کور تبیب ویاجس میں فال کی گئی۔ لغات کی تمابوں کی فہرست ہمی شامل کی گئے۔ ی تمابوں فی فہرست میں ان کا ایک اور تدوینی کارنامہ ہے۔ جس میں انحول سنوار دیوان غالب تعدید عرض ان کا ایک میں تقتیم کیا۔اور اس میں رمین دیوان غالب محد سرن میں تقتیم کیا۔اور اس پر ۲م مفات کا سنتا ہا کام جع کردیا۔اور اس پر ۲م مفات کا رسنتا ہا تمام کلام جع کردیا۔اور اسے تین حصوں میں تقتیم کیا۔اور اس پر ۲۲ مفات کا رسنتا کی مفاق تمام کلام می مردید دیاچہ تحریر کیا۔ انھوں نے شاہ عالم ٹانی کے فاری اور اردو کے کلام کو تا درات شری ا دیباچہ کریر لیا۔ اسوں کے دیباچہ کریر لیا۔ اسوں کے انگوں نے شاہ عالم ہنی رسال کے انگوں نے شاہ عالم ہنی رسال کے ا ے النعا کیا اور سال کے مقدے میں انھوں نے شاہ عالم ٹانی کے حوالے رو معلومات بهم بهنجا تي-ہے بہم جبچا یں۔ عرشی کی غیر مطبوعہ تحریروں میں دیوان مومن، جس کی مقروین دنوان عالب کرار موئی، انتخاب عاظم، اشاریه اوده کینداگ، خفاظی کی تاریخ، فبرست مخطوطات اروزی رضائية رام پور، تاريخ بابري، نفائس المآثر، تحفية البند، باغ دودر، مسود و الله المرائز الخطاب، ويوان الغمر وغيره شاش بن- (٢٠) مدوين عوالے عرشد حسن خان لکھتے من "مولامًا المياز على خال عرشى اور مالك رام صاحب في الب كا رو وبوان مرتب کیا ہے۔ مالک رام صاحب نے نبی کیا کی وُمتن کی بندو بنایا ہے، اس لیے ان کی رائے میں مطبع نظامی کان پور کا چم ہو وبوان ، غالب کے اردو کل م کا آخری متند اؤیشن ہے۔۔اس کے برخل ف عرشی صاحب نے مقبق لظامی والے اؤیشن کو افری متنہ اؤیشن کا درجہ نیمیں دیا۔۔۔عرش صاحب کے تو متعدر نفوں کی مدت الإنزار كاع، كات والله عدد الله عرقی مدحب نے دیو ن مارے کہ مترا ان میں علیف شخوں یہ مدی ارمار کا مَعَ كَا مُرْزُ وَرِقِتَفَ عَالَاكَ وَ وَمِ لَقَمَ مَا رَا كُلُّ مِنْدُمِ وَيُ وَالْبُولُ

ی ہے، حواثی اور مقدمے کی مہدانیان کا سے ٹکے کی میں اور ن فان اردو تدوین کے حوالے سے آئید اند انداز کا ہے۔ اندوں نے آروں کے ایک انداز کا ہے۔ اندوں نے آروں میں ربید میں انجام ویں۔انمول نے ٹن مروین جیے، آئی اور میں ان اے اور میں انداز م ر زول می مروعی خدمات بے شار میں ۔ اردو مرو نین عی افعال میں انجازی منابع المعالی منابع من البلد سے انکار ممکن نہیں۔ انحوں نے بائے و بہار نے اصل متن و حایث رک ایمیت سے انکار ممکن نہیں۔ انحوں نے بائے و بہار نے اصل متن و حایث رک کے ان اور بہار نے اصل متن و حایث رک کے دور اور کی ا ا المال الم اننوں کوسامنے رکھ کرحواثی میں مباحث پیش کے۔ انوں نے باغ وبہار کے نفخ کی مذوین میں انتخاب متن کے اصولوں کو سامنے رکھا، المجال المحالية المراعظ كرديا جاتا ہے، مرجهاں مختلف شخوں میں اختلاف یایا جاتا ہو الله الناب من كامر حله اجميت كا حامل موتا ہے كه كس نسخ كواساى نسخة قرار ديا جائے۔ بٹردس خان مذوین میں جو انداز اپناتے ہیں اے ہم معروضی اور سائنسی طرز کا کہہ نے ن دو فارجی شہادتوں کے ساتھ ساتھ وافعلی شہادتوں کوسامنے رکھتے ہوئے الیامتن زب رہے ہیں جو کہ منشائے مصنف کے بالکل قریب تر ہو۔ اس حوالے سے وہ لفظاتی، نی اورالما کی نظام کو مد نظر رکھتے ہیں۔اس حوالے سے وہ مصنف کے اسلوب کو بھی اہمیت ن نے ۔اسلوب سے کی مصنف کے متن تک پہنچنا بھی تدوین کا ایک اہم امول ہے۔ الوں نے باغ و بہار کے متن کو تر تیب دے کراس میں جو تین ضمیے شامل کیے ہیں اُن الربات ان کی مدوی اہلیت اور قابلیت کا پیتہ چلتا ہے۔ان کے بیتین ضمیے درج ذیل

افعوں نے مولانا انھاف حسین حالی کا دیوان حالی ، جعفرز ٹلی کا زئل ہمد، انٹے ناب میرحسن کی مثنوی سحر البیان ، مرزا فرحت اللہ بیک وہلوی کی وبلی کی آخری ٹن کی جنیب وہدوی کی۔ وہدوین کی۔

الم المحمد المحم رفیدس خال نے بنیادی سع کے طور پر دومتن استعمال کیا ہے جو ارب ای اردو کے جولائی ۱۹۲۷ء کارے علی شائے ہواتی ری اور است اردو کے معنب اول کے متی نقاد میں یا ( ۲۳ ) شدد من خال صاحب اردو کے معنب اول کے متی نقاد میں یا ( ۲۳ ) جبد المان انعوں نے جن شخول کی مدد سے ترتیب دی ان می ایک شخد میر شیر عی اللہ انعوں کے در شیر عی علی اللہ ہے جو کہ میر حن کے دوست بھی تھے یہ نے فورٹ وائم کا ن سے اللہ کی المراس المراس المراس وليم كالج كمتن كورج وي عنى المراس مقامات بر المراس المراس المراس وليم كالج كمتن كورج وي عن المراس مقامات بر ر دوسر کے متن کور جے دی گئی ہے۔ (سم) روس کے متن کور جے دی گئی ہے۔ (سم) و المرابق منوى سحرالبيان كروج و مل نسخول كا ذكركرت مين: إن الم كالم كانته ١٨٠٥ (مرتبه ميرشير على انسوس) مر بغزی بمبی ۱۲۹۱ ه ۱۸۵۲ و ۱۸۵۲ النيسي د الي كانسخه ١٩٠٨ء وأطور كانتخ يهم 19 اء المريون كام ته نيخ ١٩٣٤ء ن كے ملادہ انھوں نے ايك اور نع كا ذكركيا ہے جو كدا شرككركي اودھ كيٹلاگ ميں و ت كام سے درج ب نيخ كى پيشانى يرقصه فيروز شاه تلمى لكھا ہے اس كى تحرير اور اللي من كا تحرير من فرق ہے ۔اس نفخ ميں جارمثنوياں ہيں بحر البيان، مثنوي لال اراند موداگران، قصه پیمان اور با بمنی سحر البیان \_ (۲۵) ٹرمن خان نے اردو میں جدید تدوین کی مثالیں پیش کیس اور آنے والے تدوین الا کے لیج نمو۔ چھوڑے۔اس طرح مدوین کے باب میں جوایک ظلاتھا اسے الن فال نے بڑی حد تک پر کیا۔ أفى عبدالودود نے بھی روایت فکنی سے کام لیتے ہوئے تحقیق وقدوین میں نمایاں

کرٹ سے سر بھی مربی میں میں میں ان وہ مستی ، خاب اور مو، ، فیے و سے سے اور مور ، فیے و سے اس اور مور ، فیے و سے وال بچوں کی دہائی میں محقق انداز شکی تبعر ہے بھی رقم کے سے تواند اور مور و سے وال سے محقف تن ہوں کہ مسود حسن رضوی کے مرتب کردہ و نجان فامزہ ہے بھی آئی ہیں۔ تب میر تی میر، مسود حسن رضوی کے مرتب کردہ و نجان فامزہ تھے تی اور انداز - とうとれるにと ان کے مضامین عمل آوار و گرواشعار، جہانی خالب، تعین زونہ جے ان ان کے مضامین عمل آوار و گرواشعار، جہانی خالب، تعین زونہ جے انتی ان کے معالی میں المق ہدیئے۔ محقق جمیے مفصل مقا ۔ مصر بن عار المقالی المان میں معالی مقالے مصر بن عار المقالی الم (アイ)ーグニングング ندر ج عراس ع فين كا متعد فوت موجاع كا\_ مشفق خواصه یا مواجد یا کتان میں اردو تحقیق وقد وین کے حوالے سے مشفق خواجہ ایک اہم ہا م ہے۔ انتخاب ومدوی کا موں سے بھی ہے ؟ لیے خود کو اور اپنے وسائل کو وقف کیا ہوا تھا۔انھوں نے مختیقی میدان میں تو بل قدرالوروزار چزی چیوزی ایں۔ وواجمن ترقی اردو پاکتان میں" قاموں الکتب" کے مدیر بھی رہے اورا جمن کے و تقے ایے ایک انٹروبویس فرماتے ہیں: " مجمع فولو گرانی کا بہت شوق تھا۔ دراصل پرانے مخطوعے علی سے ہوئے میں فو فو اتار لیتا ہوں اس طرح میرا شوق اور بڑھ جاتا ہے۔" ( مشفق خواد تحقیق وقدوین کی باریکیوں سے احیمی طرح واقف سے اور مدوین متن) ضرور ،ت اور تقاضوں سے بھی آگاہ تھے اور ایک کامیاب مدون کی حیثیت سے جانے دن

نے ۔ وہ کی بھی کتاب کی تدوین کے وقت اس تمام نفوں کو ملاحظہ کرتے ۔ انھیں قدیم علوم:

النون ہے بے حد وہ پہلی تھی اور انھوں نے قدیم مخطوطات اور مطبوعات کا حمرا مطالعہ کیا تھا۔ جب دہ کس کتاب کی تدوین کرتے تو مصنف کے عہد ، اس دور کی زبان ، متروک الفاظ اور سم الخط ہے ضروراً کہی حاصل کرتے ۔ ڈاکٹر سید ابوالخیر شفی کھتے ہیں کہ:

"خواجہ صاحب نے متون کی تدوین کو اُردو میں بوئے اعلیٰ مقام تک پہنچا دیا۔ خواجہ صاحب نے ایسے کام کو اپنے لیے چنا جو اپنی بٹیادی کے باوجود خوداد یوں کے لیے ایک اجبی میدان کی حیثیت رکھتا انہیت کے باوجود خوداد یوں کے لیے ایک اجبی میدان کی حیثیت رکھتا

ان کی تدوین کی ہوئی کتابوں میں 'خوش معرکہ زیبا' سعادت خان ناصر کا تصنیف کردہ تذکر کے شعراء ' ہے۔ بیتذکرہ اُستادی اور شاگر دی کو طحوظ خاطر رکھتے ہوئے تصنیف کیا گیا تھا بیتذکرہ ۱۸۴۸ء میں ممل ہوا تھا۔ مشفق خواجہ نے اسے وو جلدوں میں مرتب کیا اور تفصیلی مقد مہمی لکھا۔

اس کتاب کی تدوین کے وقت انھوں نے اس کتاب کے پہلے تمام نسخوں کا مطالعہ کیا خوش معرکہ زیبا کے مقدے میں لکھتے ہیں:

"اسلیلے میں، میں نے مختلف ننخوں کا مطالعہ کیا جن میں ننخہ پیند، ننخہ انجمن اننخ ککھنؤ اننخ علی گڑھ شامل ہیں یے" (۲۹)

مشفق خواجہ نے اس کتاب کی تدوین ناصر کے نسخہ کوسا منے رکھ کر کی اور متن کی تیاری میں ''نسخہ پٹنے'' کومتن میں جگہ دی اور نسخہ انجمن میں جو جواختلا فات تھے وہ حواثی میں سامنے کے آئے۔نسخہ انجمن کے وہ شعر یا عبارت جونسخہ پٹنے میں نہیں جی انھیں بھی متن میں شامل کیا ، یہ تمام عبارتیں اور اشعار تو سین میں ویے ہیں۔

" پران جموعہ متاز ، اور ولی امتد محت وغیر و جمعے شعراء پر لکھا اور ان کا کلام سامنے لائے ۔

ا تبال از احمد و ین جومولوی احمد و یک سن معام میں میں کہ محم اور جسے جد و یا سی

تی مختن خواجہ ہے ، ل ساب میں متعدد اوراق کم شعبہ خواجہ اعجاز احمر (مواؤن انم ایک نہاہت شکشہ اور پوسیدہ نخہ جس میں متعدد اوراق کم شعبہ خواجہ اعجاز احمر (مواؤن انم ایک بہات سے اور حواثی وتعلیقات مکھے (اس پر مقدمہ اور حواثی وتعلیقات مکھے (اس بنے ) کے نسخ کی مدد سے زنیب دے کر اس پر مقدمہ اور حواثی وتعلیقات مکھے (اس ا المجن رقی اردو پاکتان کراچی سے شائع ہوئی۔ ساب ۱۹۷۹ می الجمن رقی اردو پاکتان کراچی سے شائع ہوئی۔ والمام المرامي اداره عصري مطبوعات كراچى سے ١٩٨١ من شائع بولى الله الله عمل شائع بولى الله الماب اور الراب اور صفیر کے خطوط کے درست متن کو اکٹھا کر کے ان اللہ اور صفیر کے خطوط کے درست متن کو اکٹھا کر کے ان ا کیا۔ صفیر کے عالات زندگی اور ان کی تصانف کی فہرست بھی درج کی۔ کیا۔ صفیر کے عالات زندگی اور ان کی تصانف مِرْ عَلَانَ عَلَيْهِ عَظُوطات اردو' كَ نام سے پاكتان كے مختف كر فار میں موجود اردو کے مخطوطات کی فہرست کوضروری معلومات نے ساتھ شاکع کیا۔ای میں، یں موبود اردر کے اسلامی ہے۔ یہ کتاب محققین کے لیے تحقیق کام کے ماخذ کی تلاش م ایک اہم شک میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ ۱۹۷۹ء میں شائع ہوئی۔ یہ تلمی شخوں کی دینام فبرت ہے جو کہ دی جلدوں میں ہے۔ بقول ڈاکٹر خیش اعجم: " چائزہ اردواردومیں اپی نوعیت کا پہلا اور اعلی ترین کام ہے۔" (۱۳) اس كتاب ميں يہ مجى بتايا كيا ہے كه اگر كوئى مخطوط شائع ہو چكا ب تو مطبوع الديشن کی تفصیلات بھی بیان کی گئی ہیں۔اس طرح سے کتاب ان محققین کے لیے بڑی نعمت بن گئی ہ قديم شاعرول اوراد يول يركام كررے تھے۔ مشفق خوادد کی ترتیب وقدوین کی موئی کتاب" کلیات یکانه اکادی بازیافت ب ٢٠٠٣ء مين شائع موئي جس مين مشفق خواجه نے نه صرف ان كا كلام جمع كيا بكه ال منس ویاچہ بھی مکھا بغیمہ بھی ساز سے تین سوصفات پر مشتمل ہے ،اس کے علاوہ فر ہنگ اور والی بھی تحریر کے ۔اس کتاب کی مقروین میں مشفق خواجہ نے بہت زیاد و محنت کی اور کی برسول ک محنت کے بعد اے زتیب دیے میں کامیا ہوئے مشفق خواد نے تحقیق وقدون ک حوالے سے جو کام کے وہ ای جگدا بہت کے وال جن

### حوالهجات

ر منوی سید، دستادیزی طریق تحقیق ، مشموله مجله تحقیق ، پنجاب بو نیورش لا مور، جند احد مناوی ۱۴ مناوی ۱۳ مناوی ای ای ای ای اید ای اید ای ای اید ای اید ای ای اید ای ای اید ای ای ای ای ا

الله المرافزيك واكثر، تهذيب وتحقيق، ص ٢٠

الله الله وستاویزات کی چهان بین کا ایک سائنسی طریقه، از تارمن ایج میکنزی مترجمه مجم این ادل دستاویزات کی مباحث مرتبه و اکثر جاوید اقبال، کراچی، اداره یادگار غالب، ۱۰۱۳م

ر خور نبیروتنبیم،از ڈاکٹرخلیق المجم ،نئ و بلی ، مکتبہ ج معدلمینٹر ، ۱۹۹۱ء ،م م ۱۰ و ا فیزباحہ ٔ ڈاکٹر ،غلط انتسابات سے متعلق محمود شیر انی کی تحقیقات ،مشموله تحقیق ،سندھ یونیورش فیل ، ۱ ،م ۲۸۷

ا انهاع عبدالودود سے قبل الروضحقیق اور متنی تنقید ، مشمور تعبیر وتفهیم ،، ز ڈا کنرخلیق انجم ،نتی و بلی ، لیرد مدلمینز، ۱۹۹۷ء ،م ۱۰۳

بغدر زو کم سید عبد الله مشموله مقارت حافظ محمود شیر انی ، جدد ول ، ص ، ا یفویه هم عولی و اکم محقق شیر نی اور تاریخی حسیت مشموله حافظ محمود شیر نی یختیق مطابعه فیهاد فیم نذایه حمد و بخی و بی مناب استی نیوت ، ۱۹۵۹ ، می ۲۵۹ دفار در زو کم سید عبد مذمشموله مقارت حافظ محمود شیر انی ، جهد ول ، ص

rs., reg 5., ell ... 5. 6. 10つからない、子がようなというからいいからいい جد الدي بدي المراجع ا 11 000100 6 300 3.49 man مرجين دين زير ، تاريخ اردواوب ، جلداول ، لا بور الجنس ترتى اوب، ١٩٨٣، مره و ١٩ يخد أكن أنه أميزان تحيل ، و بلي اليم آر مبليكيشنز ، ١٠٥٠ م، ١٠٠٥ م والمراس و المعتق ، ما كل اور تجزيه الا بور ، الفيصل ما شران كتب من اداري ١٠٥١م وم ٢٠٠١ و م مودا، مكتبه جنعيه لميند، و بلي ٢٠٠١ وص ١٠٠١ ١٠٠٠ دن من رضيق جم، مرزا فرحت الله بيك والول كى والى كَ أخرى الله ، ني وال رق روو بنز، ۱۹۹۲ می آی ر من المرابعة المنظر المن المنظر المنظري الميان المنطحة وترتيب رشيد حسن خان ، والم أيرا ق مد المينز ، ١٩٨٤ و، ص ٥ ٢٠ وحيد قرين وكرمقالات تحقيق الاجور، مغربي باكتان اردو اكيدي، ١٨٨ .. ده رشد حن خال، تحقیق ، مروین ، روایت ، کل ۲۲۰ ۲۷ یا نئر و و مشغل خواند اور آمنه شیق ہے ما قات و ( انٹر و نیو نگار امت بصبور اور ہ ظمہ ق پ ) مشمول مشفق خورد الك مطالعة ، لا بور سنك ميل چني كيشن ١٩٩٢ ع ١٩٥٠ ع ٢٥ مجمر ابوالخير شفي سيدادُ كمرْ مشفق خواجه الك تعزيت نامه، مشموله مشفق خواجه . في اور شخصيت، م ته مجمد اسلام نشتر ،اسلام آیاد،مقتدره تو می زیان ، ۸ • مه ء، علی ۱ ٨٠ - سعاوت خان ناصر تذكره خوش مع كه زيرام تيه مضفق خواجه ١٠ مود الجنس ترقي اوب من ارنمان من المام الما

### المن ورقم المن المناسبة المناس

## چند تحقیق اصطلاحات

اختلاف ع

اخلاف ک، تدوین کرتے وقت مختلف ننخوں میں جواختلافات ملتے میں انھیں اختلاف کی ہے۔ ہے،ان کو یک جا کردیا جاتا ہے تا کہ قاری کے سامنے دونوں صورتیں آ جا کیں۔

اساى نىخە:

اس نے ان تاہی کتاب یا مخطوطے کے جب کی نننج موجود ہوں تو ان میں سے اور ان میں سے اور ان میں سے اور ان میں سے دور ان میں ان کریڈ وین متن کی جائے اسا ک نسخہ کہلاتا ہے۔

الماء الرجال:

اشاریے میں اشخاص کے نام کوا ساء الرجال کہا جاتا ہے۔ ابتدائی مسودہ:

مقالے کو پہلی بار کتابی شکل دینا ابتدائی مسودہ کبانا تا ہے۔

تىرىض:

مودے کوصاف کرے دوبارہ نکھنا۔

: 3.1

تذكرے میں جب كی شام كے حالات رقم كيے جائيں تواسے زجر كہا جاتا ہے۔ ترك:

پہلے کتابوں پرصفی فمبرنہیں دیا جاتا تھ بلکداس مقعد کے لیے داکی ہتھ کے منے ک ینچ باکیل کونے میں اسکلے صفیات کی عبارت کے پہلے چند الفاظ کھ دیے جاتے تھ ہوکہ صفحات کی ترتیب کو ماضے بائے تھے کہ کون ساصفی کی تعنفے کے بعد آئے گا۔ ے۔ عب ہے ایک جیسے الفاظ کا الملا غلط لکھے جاتا۔

رموزاوقاف:

انفاظ، جملوں کے درمیان تھہراؤ کے لیے نشانات یا مخففات

معبه:
سی کتاب یا مقالے کا وہ حصہ جس میں کتاب کے متن کے حوالے سے اضافی معبوبات شامل کی منٹی ہوں۔

فرېک:

مشكل الفاظ باخصوصي معنى واليالفاظ كاصطلاحي معنى لكصنا

ترات:

سى مخطوط يا نسخ كو پڑھ كراس كے الفاظ كے ہج اوراس كا تنفظ طے كرنا۔

تشکول:

سنتکول اس قلمی نسخے کو کہا جاتا ہے جس میں دوسرے شعرایا نثر نگاروں کی تحریریں لکھ دل جاتی تھیں۔

لوح:

کتاب کا سرورق یا پہلاسفی، پہلے صفح کے اوپر والے جھے کو بھی کہا جاتا ہے جہاں عنوان لکھا گیا ہو۔

مُخُولِد:

جس كاحواله ديا عميا مويا ذكر كيا عميا مو-

ناقص الاول:

ووننخه جس کے ابتدائی صفحات موجود نہ ہول۔

ناقص الآخر:

ایا مخصوطہ جس کے آخر کے صفحات نائب ہوں۔

ناقص الوسط:

فقین رزندنی می وسط کے اور اق موجود ند ہوں۔ وہ نیخہ س کے ابتدائی اور آخری دونوں طرف کے صفحات موجود ند ہوں۔ اینانیخہ س کے ابتدائی اور آخری دونوں طرف کے صفحات موجود ند ہوں۔ منسوخ: منسوخ:

# Stranger

### كمابيات

ابن کنول چھیق وتنقید، دہلی، کتابی و نیا ، ۲۰۰۸ء احدندیم سندیلوی بخبرنگاری ،اسلام آباد ،مقتدره تو می زبان الم اویب ڈاکٹر محقیق کی بنیادیں،لا ہور، بیکن بکس، بار دوم ۲۰۰۰ء اعجاز رابی (مرتب) رودادسیمیناراصول تحقیق ،اسلام آباد،مقندره تو می زبان ،۱۹۸۲ء الطاف شوكت، نظام كتب خانه، لا بور،الفيصل ٢٠٠٣ ء ايم اليس ناز، اداره تحقيقات اسلامي، اسلام آباد ايم سلطانه بخشُ ڈاکٹر (مرتب)،اردو میں اصول تحقیق ،جلد اول ،اسلام آباد،مقتدرہ قومی زبان ایم سلطانه بخش ڈاکٹر (مرتب)، اردو میں اصول تحقیق، اسلام آباد، ورڈویژن پیشرز، تنویراحم علوی (مرتب)،آزادی کے بعد دبلی میں اردو تحقیق ، دبلی،ار دوا کا دی، ۱۹۹۰ء تنوير احد علوي و اكثر ، اصول تحقيق وترتيب متن ، لا بهور ، شكت پلشرز ، ٢٠٠٧ ء حاویدا قبل ژاکنز (مرتب) تحقیق فکری وفنی مباحث ، کراچی ، اداره یادگار غالب ،۱۴۰ء جميل حالبي واكثر بمحقيق ،لا بور مجلس ترتى ادب،١٩٩٣ء صلى معيات جاديد ، لا بور عشرت پيشنگ بايس ، ا ١٩٤١ء ، بارودم حسن اختر ملك وْاكْمُ ، تبذيب وتحقيق ، لا بور، يونيورسل بكس .١٩٨٩ ء خالد اقبال يامر: پيش لفظ ، كتابيات اردو مطبوعات ، اسلام آباد ، مقتدره قوى زبان ، خلیق اعجمُ وْ اَسْرْ تعبیروتنهم ، نَیْ د ، لی ، مکتبه جا معهٔ مینند ، ۱۹۹۱ ، رشيد حسن خان ( مرتب ) مثنوي سحرالبريان ، دبلي ، مكتبه جامعه لمينز ، ۱۹۸۷ و

مين اوري عن المين اولي مين الما اور تجزيه، لا مور، الفيصل عاشران وتاجران و رشيد حن خال، او بي معلى الما المان وتاجران المان والمان وتاجران المان والمان وال

۱۹۸۹ء رشید حسن خاں، ادبی تحقیق ، مسائل اور تجزیبہ بکھنو ، انتر پر دلیش اردوکادی ، ۱۹۹۰ء رشید حسن خاں چقیق ، متر وین ، روایت ، دہلی ، ایس اے پہلیکیشنز ، ۱۹۹۹ء رشید حسن خان (مرتب) کلام سودا، مکتبہ جامعیہ لمیٹڈ ، دہلی ، ۲۰۰۲ء ص ۱۰۰۹ سجاد باقر رضوی ڈاکٹر ، مغرب کے تنقیدی اصول ، اسلام آباد، مقتدرہ تو می زبان بھ

دوم،۱۹۹۳ء

سرفراز حسین مرزا،اشاریه نوائے وقت (۱۹۳۵\_۱۹۳۵ء)، لا ہور، پاکتان طرز کرز پنجاب یو نیورٹی ، ۱۹۸۷ء،

سیدہ جعفر روفیسر، مندوستانی اوب کے معمار۔ ڈاکٹر زور، نٹی دہلی، ساہتیہ اکیزن ۱۹۸۴ء،

> شیرانی، حافظ محمود، مقالات حافظ محمود شیرانی، جلداول شیرانی' حافظ محمود، سرمایهٔ اردو، لا بهورسنگ میل پهلیکیشنز ، ۲۰۰۴ء

صابر کلوروی (مرتب)، اشاریه مکاتیب اقبال ، لا هور ، اقبال اکادی پاکستان،۱۹۸۴، صفدرعلیٔ پروفیسر، اصول تحقیق و تدوین، لا هور، فاروق سنز

سلیم اختر ٔ ڈاکٹر ،ادوادب کی مختصر ترین تاریخ ،لا ہور ،سٹک میل پبلی کیشنز ،۱۳۰، عبادت بریلوی ٔ ڈاکٹر ،اردو تنقید کا ارتقاء کراچی ،انجمن ترتی اردو پاکستان ،۱۹۸۰ عبادت بریلوی ٔ ڈاکٹر ،اردو تنقید کا ارتقاء کراچی ،انجمن ترتی اردو پاکستان ،۱۹۸۰ عبداردو بیخ عبدالستار دلوی (مرتب) ادبی ولسانی شخصیت اصول اور طریق کار ، بمبئی ، شعبداردو بیخ بونیورٹی ،۱۹۸۴ء

عبدالها مخورشید، ژاکم نفن صحافت، لا بهور مکتبه کاروال عبدالتی مولوی ، مقدمه قواعد اردو، لا بهور ، سیونته سکائی بلیکیشنز ، ۲۰۱۲ء عبدالحق مولوی ، مقدمه قاموس الکتب ، کراچی ، انجمن ترقی اردو پا کستان ، ۱۹۲۱ء عبدالرزاق قریش : مبادیات تحقیق ، لا بهور ، خان بک سمپنی ، س ن عبدالند سید ژاکم ، مباحث ، لا بهور ، بهلس ترقی ادب ، ۹۲۵ء ،

عدالله سيد دا كثر، كتب خانه شيراني كي نواور مشموله فارى زبان واوب مجموعه مقالات

عض درانی، جدیدرسمیات تحقیق، لا بور، ار دو سائنس بور ژ، ۲۰۰۵، علن درانی ٔ ذاکثر (مرتب) اردو محقیق (منتخب مقالات) ، اسلام آباد، مقتدره توی

وبال عطش درانی و اکثر، اصول اولی تحقیق (تکنیکی امور) لا مور، نذر سنز ایج کیشنل پباشرز،

فرحت الله بيك و بلوى كى و بلى كى آخرى شمع ، نئى دلى ، انجمن ترتى اردو بهند، ١٩٩٢، فرمان فتح بورئ ۋاكثر، اوبيات وشخصيات، لا مور، پروگريسوبكس، ١٩٩٣ء قدرت نقوی سید، نسخت شیرانی اور دوسرے مقالات ، لا بور ،مغربی پاکتان اردواکیڈی

میان چند تختیق کافن، اسلام آباد، مقتدره قوی زبان، ۲۰۱۲ و محمر اسلام نشتر (مرتب) مشفق خواجه بنن اور شخصیت ،اسلام آباد، مقتدره تو می زبان،

محمد اسلم ميال، قاسم رضا، تعليمي تحقيق، ملتان، تيچرز سنودننس ويلفير فورم، طبع دوم،

محمراشرف کمال ڈاکٹر، جا نظرتمود شیرانی ،اسلام آباد،مقتدرہ تو می زبان ،۱۱۰ء محمراشرف کمال ژاکش تاریخ اصناف تقم دنش کراچی ،رنگ ادب، ۱۰۱۵ و محمد اصغى علم كتب خانه ومعلومات بحنيك ببلو، لامور، اكادى انظاميات كتب خاند ومعلومات ۱۴۴۴ و

محد اکمل ڈاکٹر، آزادی ہے قبل اردو تحقیق بنی دبلی، ایم آر پبلیکیشنز، ۲۰۱۳ء محمد طا برقریشی ، فهرست کتب خاندنعت ریسرچ سنٹر ، کراچی بنعت ریسرچ سنٹر ، ۲۰۰۹ و محمد عارف يروفيسر يحقيق مقاله نكاري، لا مور، اداره تايف ورج فرا مناب يونورش، -1999

منین در ذوین شن مشفق خوادر (مرتب) معادت خان ناصر: تذکره خوش معرکد زیباء لا بور ، بکس ترتی ادب

، ۱۹۷۰ مخفق خودبد (مرتب)، اقبال (ازاحد دین)، کراچی: انجمن ترقی اردو، ۱۹۷۹ مخفق خودبد (مرتب)، اقبال (ازاحد دین)، کراچی: انجمن ترقی اردو، ۱۹۹۹ مخفق خودبد ایک مطالعه، لا بور، سنگ میل پبلی کیشنز، ۱۹۹۲ ما معراج نیر زیدی، بابائے اردوفن اور شخصیت ، لا بور، مکتبد ابلاغ ، ۱۹۹۵ معراج نیر زیدی، بابائے اردوفن اور شخصیت مطال اور تقاضے، اسلام آباد، مقترره قوی معین الدین عقبل ڈاکٹر، اردوشخصیت صورت حال اور تقاضے، اسلام آباد، مقترره قوی

زبان ۱۰۰۸ معین الرخمن 'سید ڈاکٹر ،ار دو تحقیق یو نیورسٹیوں میں ، لا ہور ، یو نیورسل بکس ، ۱۹۸۹ معین الرخمن 'سید ڈاکٹر ، ار دو تحقیق یو نیورسٹیوں میں ، لا ہور ، یونیورسل بکس ، ۱۹۸۹ م نار احمد زبیری ڈاکٹر ، تحقیق کے طریقے ، لا ہور ، فضلی سنز لمیٹلڈ ، ۲۰۰۰ ء نذریا حمد رُروفیسر (مرتب ) ، حافظ محمود شیرانی یخفیقی مطالعے ، نئی و ، کی ، غالب انسٹی ٹیون

1991

المهام نسيم فاطمه (مرتبه) واكثر جميل جالبي سوائحي كتابيات ، لا جور، يو نيورسل بكس، ١٩٨٨، وحيد قريشي واكثر، مقالات تتحقيق ، لا جور، مغربي پاكستان اردواكيدي ، ١٩٨٨ء

> اخبار نوائے دنت، لاہور،۲۵ کا کتوبر۲۰۰۳ء رسائل وجرا کد

اخبار اردواسلام آباد، اکتوبر ۲۰۰۲ء اردویس اصول تحقیق نمبر، ۱۸۰۰ اردویس اصول تحقیق نمبر، ۱۸۰۰ اردو، سه مای کراچی جنوری ۱۹۲۸ء افکار کراچی، اپریل ۱۹۸۷ء

اقباليات سه ماي ، لا مور، اقبال اكادي ، ١٩٩٨ء

اور نینل کالج میکزین \_ حصداول، شیرانی نمبر جلد ۲۳، عدد مسلسل ۸۸، فروری ۱۹۴۷ء تحقیق ، سنده یو نیورشی ، شاره ۱۰، ۱۱ بخقیق ، سنده یو نیورشی جام شورو، شاره ۱۹، ۲۰۰۹ء خدا بخش لا بسریری جرال پشنه، شاره ۱۲، ۱۹۸۱ء، خدا بخش لا بسریری جرال پشنه شاره ۱۳۱

جؤرى ارچ ١٠٠٣ء

علی گژه میگزین ۱۰ ۲۰ و بخصوصی شاره علی گژه میں اردو تحقیق خله خفیق، پنجاب بو نیورش لا بهور، جلدنمبر ۵، شاره نمبر ۱۹۸۳ء مخزن لا بهور، قائد اعظم لا تبریری، لا بهور، شاره نمر ۷ معار، شعبدارد واسلا مک انٹریشنل بو نیورش اسلام آباد، شاره ۱۲، جولائی تا د مبر ۲۰۱۳ء

معار، شعبه اردواسلامک انترسیل بونیورش اسلام آباد، شاره ۱۲، جولائی تا دیمبر ۱۲، معار، نقوش مال تامه، شاره ۱۲، نقوش الا مور، شاره ۱۲، نقوش لا مور عصری ادب نمبر،

تاریخ اوب

نارخ ادبیات مسلمانان پاکستان و مهند، ساتوی جلد، پنجاب بو نیورش لا مور، ۱۹۷۱ء نارخ ادبیات مسلمانان پاکستان و مهند، آمھویں جلد، پنجاب بو نیورش لا مور، ۱۹۷۱ء نارخ ادبیات مسلمانان پاکستان و مهند، جلدنویں، پنجاب بو نیورش لا مور، ۱۹۷۶ء نارخ ادبیات مسلمانان پاکستان و مهند، جلد دسویں، پنجاب بو نیورش لا مور، ۱۹۷۶ء لغاث

اردولفت (تاریخی اصول پر) جلداول (الف مقصوره)،کراچی، ترقی اردو بورؤ، ۱۹۷۷ء جیل جالبی ژاکنر: قومی انگریزی اردولفت،اسلام آباد،مقتدره قومی زبان، ۲۰۰۲ء،طبع پنجم شان الحق حقی، فرہنگ تلفظ، اسلام آباد،مقتدره قومی زبان، ۱۹۹۵ء فیروزسنز کشائز و کشنری، انگلش ہے اردو، لا مور، فیروزسنز کمیشد، ۱۹۸۳ء محدود الحمود (مرتبین): کشاف اصطلاحات کتب خاند،مقتدره قومی زبان اسلام آباد، محدود الحمد و زمرومحدود (مرتبین): کشاف اصطلاحات کتب خاند،مقتدره قومی زبان اسلام آباد،

# ويمركت

| ,199r       | المياز فياض پريس لا مور                                                                                                                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ,1990       | ا کا ارائے (سرن کے                                                                                                                                                                             |
| , r-+ Y     | ( 00 ( 00 )                                                                                                                                                                                    |
|             | ۲_دهوپ کا شهر (مستری بودید)<br>۱-دهوپ کا شهر (مستری مطبوعات _ توضیحی کتابیات<br>۱-جمن رقی اُردُو پاکستان کی مطبوعات _ توضیحی کتابیات<br>۱-جمن رقی اُردُو پاکستان کراچی                         |
| 4Y++Z       | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                        |
| روار ۲۰۰۸،  | سے تی دیکھا ہے جب سے (شعری جموعہ) وَعا بَبلی کیشنز لا ہور<br>سے تی دیکھا ہے جب سے (شعری جموعہ) وَعا بَبلی کیشنز لا ہور<br>۵۔ اُردُوادب کے عصری روقانات کے فروغ میں مجلّہ ''افکار'' کرا چی کا ک |
|             | المرا المعرور المراد المات المرون على الم                                                                                                                                                      |
|             | اجن رق اردو پا سان و پا                                                                                                                                                                        |
| , 1+11/1+49 | ٧- ليانيات، زبان اوررسم الخطية مثال پيشرز فيصل آباد                                                                                                                                            |
| , ř·1•      | ع ي من البيس وهال ميكشر ( العام ياكس)                                                                                                                                                          |
| e1010       | ۷_اون بر حبیا یک در انعام یافته)<br>۸_اشاریداخبار اُردُو، مقتدره توی زبان ، اسلام آباد ( انعام یافته)                                                                                          |
| pr+11       | ۸_اشاریدا حبار اردوه سفره و می دبان اسلام آباد<br>۹- هافظ محود شیرانی مقتدره قوی زبان اسلام آباد                                                                                               |
| , r+11      | ۹ _ حافظ حمود شیرای، مصدر و بول دیاری معلومات                                                                                                                                                  |
|             | ٠١ ـ بنجا بي زبان _ كوركمى رسم الخط اور بنيادى معلومات<br>١٠ ـ بنجا بي زبان _ كوركمى رسم الخط اور بنيادى                                                                                       |
| 0.12        | (پائزاک اظلاق میرآبادی، دقارامنری وز)                                                                                                                                                          |
| 1+10        | النوالول ع بري المحسن، (شعرى بحوعه) مع بك شال يس اباد                                                                                                                                          |
| 1-10        | ۱۲_اشاریداورفن اشاریه سازی ، اداره یا دگار غالب ، کراچی                                                                                                                                        |
| r+10        | ۱۳ - تاریخ امنان نقم ونثر ، رنگ ادب پیلی کیشنز کراچی                                                                                                                                           |
| 7+10        | ١٨_ لمانيات اورزبان كي تفكيل ، مثال پابشرز فيمل آباد                                                                                                                                           |
| PHY         | ۵_ تقیدی تعیوری اور اصطلاحات ، مثال پبلشرز فیصل آباد                                                                                                                                           |
| 1414        | ١٧_ تقيد كادائره امثال پلشرز فيعل آباد                                                                                                                                                         |
| 1-14        | ١٤ - مجيد امجد كي تين نظمين (سمايجه) مثال پبلشرز فيصل آباد                                                                                                                                     |
| 7+17        | ١٨ ـ اردو صحافت، كل عة فاعد ( الله ي ) ، روى بس فيعل آياد                                                                                                                                      |
| 7+14        | ١٩ إلى التقيدي جائزه ( سماي ) وروى بكس فيعل آباد                                                                                                                                               |
| 1-14        | ۴۰ لمانیات، زبان اور رم الخط، روی تبس فیصل آباد                                                                                                                                                |
| P+14        | ا۲ يورپ كى دليز پر (سزنمرزك) ، رنگ ادب كراچى                                                                                                                                                   |
| , T+14      | ٢٢ - محافت اورا باغيات ، روى بس فيعل آباد                                                                                                                                                      |



## ڈاکٹر محماشرف کمال

اد بی شاخت:

شاعر ، مقتق ، نقاد ، ڈراما نگار ، افسانه نگار ، خاکه نگار ، سفر نامه نگار ، ناول نگار

تغلیمی ادارول مےموجودہ وابسکی:

صدرشعبهاردوگورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج بھر وزیٹنگ پروفیسرقرطبہ یو نیورٹی ڈی آئی خان شاہ عبداللطیف یو نیورٹی خیر پورسندھ سرگودھایو نیورٹی بھرکیمیس بحرگودھایو نیورٹی بھرکیمیس جی سی یو نیورٹی فیصل آباد (۲۰۰۸ء۔فروری ۲۰۱۸ء تک)

تصنیفی کام: شخفیق و تنقیداور شاعری سے متعلق ۲۸ کتب
ای کام مصدقه رسائل میں ۲۰۰۰ سے زا کدمقالات
انٹریشنل رسائل میں ۲۰ سے زا کدمضامین ومقالات
قومی رسائل میں ۲۰ اسے زا کدمقالات

صحافت: ممبرمجلس ادارت، ساحل لندن (۲۰۱۳ء سے تاحال) چیف ایڈیٹر دلکشا گورنمنٹ کالج بھر ڈیٹی ایڈیٹر:''زبان وادب' جی می یو نیورسٹی فیصل آباد (سابق) معاون ایڈیٹر مخزن بریڈورڈ (برطانیہ) شارہ 6 تا8